

مكتبهالرساله ،نئد بل

#### Mazhab aur Jadid Challenge By Maulana Wahiduddin Khan

English version: Islam and Modern Challenges
Arabic version: Al-Islam Yatahadda
Malay version: Islam Menjawab Tantagan Zaman
Malayalam version: Islam Velluvilikkunnu
Sindhi version: Jadid Ilm Jo Challenge

ISBN 81-85063-28-1

Turkish version: Islām Meydan Okuyor!

First published 1966
Sixth reprint 1997

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128 Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
IPCI: Islamic Vision
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 0137, Fax: 0121-766 8577

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

## بِسَيْ إِللَّهِ السَّجِ إِللَّهِ السَّالِ السَّالِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّالِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّل

سَهُ نُوسِيهِ مِنْ الْمِينَ الْحِلْ الْحَالِقِ فَلَا الْحَالَةِ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمِرِ الْمِينَ الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا الْحَالِيَ الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا الْحَالَةِ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

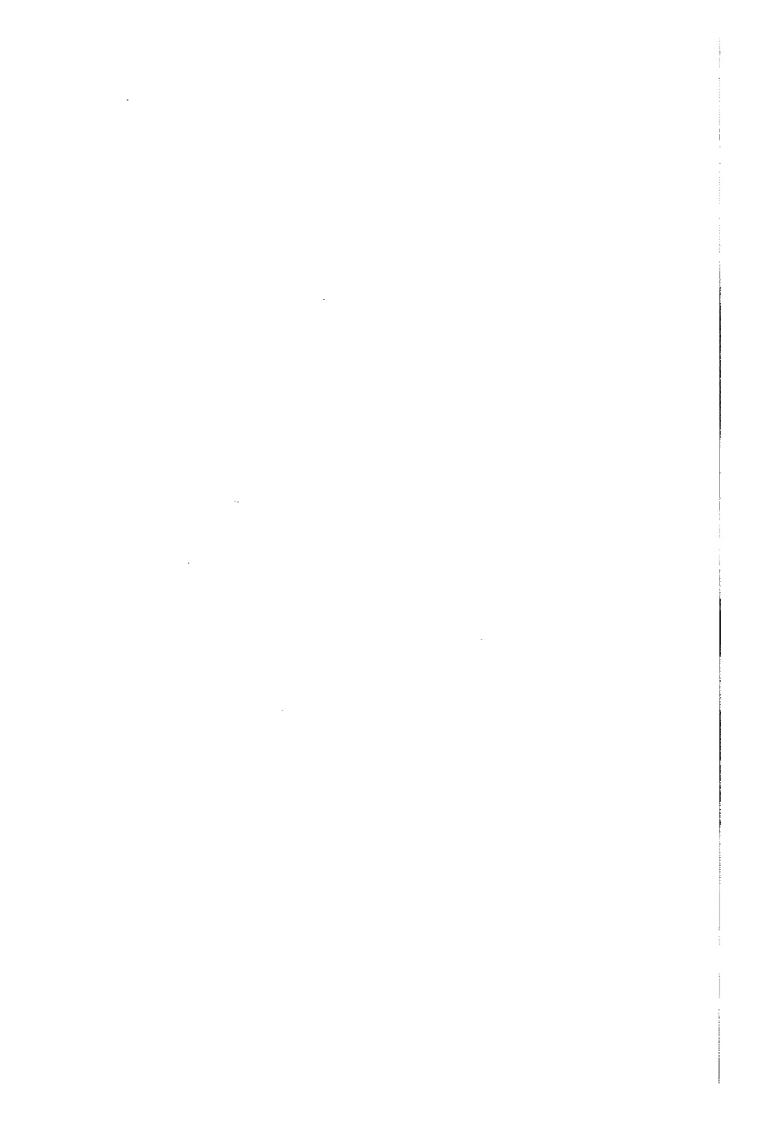

# فهرست

| صفحب ۸     | عرضِ نامىشىر               |
|------------|----------------------------|
| 9          | مخالفين مزمب كامقدمه       |
| ۲•         | تبصره                      |
| ۲۲         | استدلال كاطريقه            |
| ماه        | کائنات خداکی گواہی دیتی ہے |
| <b>10</b>  | دليسبل آخرت                |
| IFF        | ا ثبات رسالت               |
| IM         | قرآن خداکی آواز            |
| 1A•        | مذهب اور تمدّنی مسأیل      |
| r-r        | جس زندگ کی ہمیں تلاش ہے    |
| <b>119</b> | آخری بات                   |
|            |                            |

## عمضي ناشى

فردری ۱۹۵۵ کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے این الدولہ پارک بیں جاعت اسلامی ہند کے زیراہتمام ایک عمومی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر اسلام کے عقل اثبات پر صنف کی ایک تقریبونی۔ تقریب کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ وہ تھی ہوئی صورت ہیں بہاں بک اسٹال پر موجود ہے تو انسانوں کا ہجوم اس کو لینے کے لئے اسٹال پر لوٹ پڑا۔ تقریب کے مطبوعہ نسخے ہائے کیک کی طرح فروخت ہوگئے۔ بعد کو یہ تقریب پیفلٹ کی صورت ہیں سٹ نع ہوئی ، اردویی اس کا نام تھا "نے عہد کے دروازہ پر" بعد کی بین دوازہ پر" اور انگریزی ہیں :

ON THE THRESHOLD OF A NEW ERA

یہ پہلا موقع تفاجب کرمھنق کو یہ نیال پیدا ہوا کہ جدید الحاد کے بواب میں عصری اندازیں ایک کتاب تیار کرنی چاہئے۔ اس کے لئے مطالعہ اور مواد جع کرنے کا کام اسی وقت سے تشروع ہوگیا۔ اس کے بعض اجزاء متفرق طور پر بعض ما ہنا موں میں شائع ہوتے رہے جمع شدہ مواد کی باقاعدہ کتابی ترتیب کا کام ۱۹۲۳ میں شروع ہوا اور اگست ۱۹۲۳ میں کم آل ہوگیا۔

یہ کتاب پہلی بار ۱۹۹۹ میں ادارہ تحقیقات ونشر بایت اسلام (لکھنوں) سے شائع ہوئی۔
اس کاع نی ترجہ پہلی بار ۱۹۹۱ میں کویت کے ناشر دارالبحث العلمیہ "نے الاسلام سے شائع ہوئی۔
اس کاع نی ترجہ پہلی بار ۱۹۹۰ میں کویت کے ناشر دارالبحث العلمیہ "نے الاسلام تحدیٰ کے ایک ربن الم سے شائع کیا۔ اس کے بعد ورم کی عالمی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں۔
"الاسلام یتحدیٰ" نصف درجن عرب یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے۔
"الاسلام یتحدیٰ" نصف درجن عرب یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے۔
"الاسلام یتحدیٰ" نصف درجن عرب یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے۔ یہ بھرہ معروف کتاب کیا شاعت کے بعد سیکڑوں تبصرے نمتلف عالمی جرائہ میں سنا نع ہوسے ہیں۔
معری ادیب احد بہجت کے قلم سے ہے۔ اس کوقا ہرہ کے اخبار الا ہرام (۲؍ جولائی ۱۹۲۳) معری احد بیا سے ایک بیا تھا۔

## مخالفينِ مذهب كامقرم

معری میں طرح ایم کے توشنے سے مادہ کے بلانے میں انسان کے بچھیاتا م تصورات نیم ہوگئے، اس کی بھیاتا م تصورات نیم ہوگئے، اس کی حصری میں علم کی جوترتی ہوئی ہے وہ بھی ایک معلی دھاکہ ہے۔ بید بین کی بید کی بید کی انفاظ ہے، بید بید کی مسلے کے انفاظ میں جم جس کے بعد فعلا اور مذہب کے متعلق تنام پر لنے خیالات بھک سے اور گئے ہیں، بیج لین کمسلے کے انفاظ میں علم جدید کا چیلے ہے، اور ان صفحات میں مجھے اس جی کے اور ان منفات میں محملے اس کے محملے کی اعتبار سے دم ہوئی ذرہب کی صدافت کو اور زیادہ واضح کرنے میں مدد گار ہوئی ہے، اس نے کسی کو گئی نقصان بہیں بہنچا یا ہے، دورجد یدی ساری دریا فتیں عرف اس بات کا احتراف ہیں کہ آجے سے وگئی نقصان بہیں بہنچا یا ہے، دورجد یدی ساری دریا فتیں عرف اس بات کا احتراف ہیں کہ آجے سے وگئی نقصان بہیں بہنچا یا ہے، دورجد یدی ساری دریا فتیں عرف اور آئندہ کی تنام انسانی معلومات اس کا دروج بی کی ایکان صحیح تھا۔

عنقرىيىم دكھائىں گے اپنى نشانياں ان كو آفاق مين اور نود ان كے اندريہاں كے ك سَنُرِيُهِمُ اللَّاتِنَا فِي لَا فَاقِ مَقِي اَنْشُهِمُ مَّتُّى تَيْرَيِّي كَهُمُ اَنَّهُ الْعُثَّى.

ان يظاہر موجائے كو وحق ہے.

جديد ب خدامفكرين كے نزد بك مدمه كوئ حقيقى چيز نهيں موا وہ انسان كى مرف ان حصوب

له بندوتان المس رزيد ميكزين سوم رستميرا 1913 عن محم سيده وم

كانتيجه كروه كائنات كي توجيه كرنا جا بهناه، توجيه للاش كرنے كالنساني جذبه بذات خود غلط نهيس م كركم ترمعلومات فيهامي يرافي اجداد كوان غلط جوابات كم ينياد باحس كوخدا يا نرمب كما جا نام، التص طرح بهت سے دوسرے معاملات میں انسان نے اپنی علی ترقی سے ماصنی کی غلطیوں کی اصلاح کی ے اس طرح توجیر کے معالمے مرکعی وہ آج اس پوزیش میں ہے کہ اپنی بندا کی غلطیوں کی اصلاح رسکے آگسط کامط (August Comte) بوانیسوس صدی کے نصف اول کا فرانسیسی مفکر بناس كے نزديك انسان كى فكرى ارتقاكى اريخ تين مرحلوں مي تقسيم ہے، ببلامرحله المياتى مرحله (Theological Stage) مرجب كرواقعات عالم كي توجيد خدال طافتون كيوال سے کی جاتی می دوسرامر طرم العدانطبیعیاتی مرحله (Metaphysical Stage) ہے جبر متعلن خدا كانام توبانى نهين ربهتا، بولهي واقعات كى توجيبك كيه خارجى عناصر كالوالد دياجا تاب تبييرا مطله شوق مرحلہ (Positive Stage) ججکہ واقعات کی توجہہ ایسے امیاب کے والے سے کی ماتی ب، جومطالعه اورمشا بره کے عام فوانین کے تحت معلوم ہوتے ہیں ابغیراس کے ککسی روح ، خدا بامطلق طاقتون کانام لیاگیا مو،اس فکر کی روسےاس وقت ہم اسی تمیسرے فکری دورسے گزرر بے بن اوران فکر نے فلسفیں جونام اختیار کیاہے وہ طقی ثبوتیت (Logical Positivism) ہے۔

منطقی تبوتیت یا سائنسی تجربیت (Scientific Empiricism) با قاعده نخریک فی کل میں بیبویں صدی کی دوسری چوتھائی بیں سروی ہوئی، گرایک طرز فکر کی میں تیب سے یہ پہلے ذہنوں یں بیدا ہوئی تھی، اس کی لیشت پرہیوم (Hume) اور آس (Mill) سے کے کررل (Russel) کک درجنوں متاز مفکرین کے نام ہیں، اوراب ساری دنیا میں اپنے تبلیغی اور تھقی اداروں کے ساتھ وہ موجودہ ذیا نے کا اہم ترین طریق فکرین جکا ہے۔

وكشنرى أن فلاسفى (مطبوعه نيويارك) بي اسطراتي فكرى تعربيت مندرجه ذيل الفاظير

"Every knowledge that is factual is connected with experiences in such a way that verification or direct or indirect confirmation is possible." (p. 285)

یعنی ہر دہ علم ہوتھتے ہے، دہ تجربات سے اس طور پر تعلق ہوتا ہے کہ اس کی جائے گیا براہِ راست یا بالواسط ہے طریقہ سے اس کی تصدیق حاصل کرنا ممن ہو، اس طرح نا نفین ندمہ کے نزدیک صورت حال بینتی ہے کہ ارتقاد کے علی نے انسان کو آج جس اعلی ترین مقام تک پہنچا یا ہے وہ عین اپنے طریق فکر کے اعتبار سے ندم ہو کئی تردید ہے، کیوں کہ جدیدار نقاء یا فتہ علم نے ہمیں تبایا ہے کہ حقیقت صرف وہی ہو سکتی ہے ہو نجر ہداور مشاہدہ میں آئی ہو، جبکہ ندم ہو کی بنیا وحقیقت کے ایک ایسے تصور پر ہے جو سرے سے مشاہدے اور تجرب میں آئی ہو، جبکہ ندم ہو کی بنیا وحقیقت کے ایک ایسے تصور پر ہے جو سرے سے مشاہدے اور تجرب میں آئی ہو، جبکہ ندم ہو کی بنیا وحقیقت کے ایک ایسے تصور پر ہے جو سرے سے مشاہدے اور تجرب کی بنیا وحقیقت کے ایک المیانی توجیہ ترتی یا فتہ ذرائع سے ثابت بنی ہوتی اس کے ود خرائع سے ثابت

اس طراق فکرکے مطابق خرہب بھیقی واقعات کی غیر حقیقی توجیہ ہے، پیلے ذانے میں انسان کا علم پونکہ بہت محدود تھا، اس لئے واقعات کی حجیج توجیہ میں اسے کا میابی نہیں ہوئی اور اس نے خرم ہے ۔ اور سے محمدود تھا، اس لئے واقعات کی حجی توجیہ میں اسے کا میابی نہیں ہوئی اور اس نے خرم ہے ۔ اور سے محمد وضح قائم کر لئے، گراد تھا کے عالمگر قانون نے آدی کو اس اندھیرے سے کال دیا ہے، اور جدید معلومات کی رفتی میں یہ مکن ہوگیا ہے کہ انسکل بچے تعقائم پر ایمان کھنے کہ بائے فائص تحرباتی اور مثا ہداتی ورائع سے اشیا کی حقیقت معلوم کی جائے ہوئانے وہ تام جربی جن کو پہلے اوق الطبیعی اب اب کا نتیج سمجھ اف منطقی ثبوتیت کی تنقید کو دو سری طرح یوں بیان کیا جاسکت ہے کہ اصفی کے علمائے خراہب کی شال لیے تحفی کی کے جب نے ایک بیکا رجک ورد ہوئی ہوگر ایسے الفاظ ہے جب نے ایک بیکا رجک ( Dud Cheque ) مکھ دیا ہوجس کے لئے بنگ میں واقعی قم موجود مذہوئی ہوگر ایسے الفاظ استعال کرتے دیے جب نے ایک بیکا رجک کے بیکے بعضویت کا سرایہ بہیں تھا، "نا قابل تغیر حقیقت اعلیٰ" قواعد ذبان کی دوسے ( باقی مذالی پا

جا آیفا، اب بالکل فطری اسباب کے تحت ان کی نشریح معلوم کر لگئی ہے، جدیدط لیے مطالعہ نے ہمیں بنا دیا ہے کہ خود کا دوروں مطالعہ نے ہمیں بنا دیا ہے کہ خود کا دوروں کرنا انسان کی کوئی واقعی دریا فت نہیں تھی، ملکہ میصن دوروں علمی کے قیاسات نظے، جوعلم کی دوشی مجھیلئے کے بعد فود بخود خود من ہوگئے ہیں، جولین کمیلے کھتنا ہے ۔۔

" نبوت نے دکھادیا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جو سیاروں کی گردش پر حکومت کرتا ہو، لا پلاس نے اپنے مشہور نظریے سے اس بات کی تصدیق کردی ہے کہ نلکی نظام کوخدائی مفروضہ کی کوئی صرورت نہیں، ڈارون اور با بچرنے یہ کام حیا تیات کے بیدان میں کیا ہے، اور موجودہ صدی میں انفس کی ترتی اور تاریخ معلومات کے اصافے نے خداکو اس مفروضہ مقام سے سٹا دیا ہے کہ وہ انسانی زندگی اور تاریخ کو کنٹرول کرنے والا ہے "

Religion without Revelation, New York, 1958, p.58

یعنی طبیعیات، نفیبات اور تاریخ، تینوں علوم نے بیٹا بن کردیا ہے کرمن واقعات کی توجید کے لئے کھیلے انسان نے خدا اور دلوتا کا وجود فرض کر لیا تھا، یا مجرد طافتوں کو باننے لگا تھا، اس کے اسبان وسرے متھے، گرنا واقفیت کی وجرسے وہ ذہب کی پراسرارا صطلاحوں میں بات کرتا رہا۔

ا۔ طبیعیاتی دنیا بین اس انقلاب کا ہمرونیوٹن ہے جب نے یہ نظریمیٹی کیاککائنات کچھ نا قابال نفیر اصولوں میں بندھی ہوئی ہے، کچھ قوانین ہیں ہمن کے تحت تام اجرام ساوی حرکت کردہے ہیں بعد کو دوسر بے نشار لوگوں نے اس تحقیق کو آگے بڑھا یا بیمان تک کر زمین سے لے کر آسان تک سالے واقعات ایک اللی نظام کے تحت ظاہر ہموتے ہوئے نظرا کے جب کو قانون فطرت (Law of Nature) کانام دیا گیا، اس دریا فت کے بعد فدرتی طور پر یتصور ختم ہوجاتا ہے کہ کائنات کے پیھے کوئی فعال اور فادر خدا

(باقی صطلکا) ایک مجمع حله مے، گروہ ایک بے کارچک ہے جس کے پیچھے کو ہ تقیقی سرماینہیں "

Religion and the Scientific Outlook, p.20.

ے ہوائی کو چلارہا ہے ، زیادہ سے زیادہ گجائش اگر ہوسکتی ہے توایسے فداکی جس نے ابتدا کائنات کو مرکت دی ہو جنانچ بنٹر قع میں لوگ تو کی اول کے طور پر فداکو مانتے رہے ، والٹرنے کہاکہ فدانے اسس کائنات کو بالکل اسی طرح بنایا ہے جس طرح ایک گھڑی ساز گھڑی کے پر زے جنے کرکے الفیس ایک فاص شکل میں نرتیب دے دیتا ہے ، اور اس کے بعد گھڑی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باتی نہمیں دہنا، اس کے بعد مردیا کہ ہم نے گھڑیا بی بنتے ہوئے نود کھی ہیں، میک دنیا کمیں نہر بنتی ہوئے نود کھی ہیں، میک دنیا کی بنتی ہوئی نہنیں دکھی ہیں، میک دنیا کہ بہ فداکو یا نبی و کے کہ می فداکو یا نبیں ۔

سأنس كى ترقى اورعلم كے بھيلا وُنے اب انسان كووہ كچے دكھا دیا ہے جس كو يہلے اس نے ديجها تهیں تھا، وا نعات کی جن کو ایوں کو منجانے کی وجہ سے ہم سیج نہیں سکتے نھے، کہ یہ وا نعرکیوں ہوا، وہ اب وافعان کی تمام کڑلوں کے سامنے آجانے کی وجہسے ایک جانی لوٹھی چیزین گیاہے،مثلاً پہلے آ دمی بنهس جانتا تفاكر سورج كيسي كلتا اوركيبية وبناہے،اس لئے اس نے سمجھ لباكہ كوئی خداہے توسورج كونكالاً إن اوراس كوعزوب كرتاب اس طرح ايك افوق الفطري طاقت كاخيال بيدا موا، اورس چیزکوآدی نہیں جانتا تھا،اس کے متعلق بیکہ دیا کہ بیراسی طاقت کا کرشمہ ہے، مگراب جب کسم جانتے ہں کرمورج کا تکلنا اور و وبنا اس کے گردز من کے گھومنے کی وج سے ہونا ہے توسورج کو تکالیے اور زوب كرنے كے لئے خداكو ماننے كى كيا صرورت إسى طرح وہ تمام جيزي جن كے متعلق بيلے سمجھا جا تا تھاكدان كے سے کھیے کوئی اُن دکھی طافت کام کررہی ہے وہ سب جدیدمطالعہ کے بعد ہماری جانی بہانی فطری طافتو کے عل اورردعل كانتج نظر آیا\_\_ گویا واقعه كے فطرى اسباب علوم ہونے كے بعدوہ صرورت آ بيے آینجتم ہوگئ جس کے لئے پیلے توگوں نے ایک خدایا فوق الفطری طاقت کا وجو دفرض کرایا تھا،" اگر توس قرح کرتی ہوئی بارش برسورج کی شعاعوں کے انعطاف (Refraction) سے بداہوتی ہے نوبہ کہنا بالکل غلطہ کے کہ وہ آسمان کے اوبر خدا کا نشان ہے"۔۔ کمیلے اس قسم کے واقعات

#### بين كرتا بواكس قدريقين كيساته كهتا بد

"If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes."

J. Huxley, Religion without Revelation

یعنی واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صا در ہونے ہی تووہ ما فون الفطری اسباب کے بیدا کئے ہوئے اسبی ہوسکتے ۔ نہیں ہوسکتے ۔

٢- اس كے بعدنفسيات كى تحقيق كى تواس نقط انظريمزيدنفين حاصل بھوگياكيوں كراس سے معلم بولكه فرم بدان انسان كے اپنے لاشعور كى بيدا واد ہے مذكر فى الواقع كسى خارجى حقيقت كا اكشا ف الك عالم كے الفاظ ميں :

"God is nothing but a projection of man on a cosmic screen."

يىنى خدا كى حقيقت اس سواا وركيبه نهي كه وه كائناتى سطح پرانسان كى متى كالبك خيالى انعكاس ، دوسرى دنيا كاعقيده و انسان كى اپنى آرزوۇل كى ليك خوبصورت نصوير Beautiful Idealisation of Human Wishes) سايد زياده حقيقت نهيس ركھنا، وحى والهام محض كبين مي نيان في خيالات (Childhood Repressions)

ان تام خیالات کی بنیا د نظریهٔ لا شعور بیزفائم ہے، جد بیخقیق سے معلوم ہواکدانسان کا ذہن دو بڑے خانوں بینا نظریہ کا نہ ہوں کہتے ہیں، یہارے ان افکارکا مرکز ہے ہو عام طور پر بڑے خانہ وہ جس کوش وہواس کی حالت میں شعوری طور پر ہارے ذہن میں بیدا ہوتے ہیں، دوسراخانہ لا شعور ہے، اس حصر خواں کے خالات عام طور پر ہمارے ملم وحافظ کے سامنے نہیں ہوتے گروہ اس کی تدمیں موجودر ہے ہیں،

The Iqual Review, (Lahore), April, 1962

اورغیرمعولی صالاً بین یا سوتے وقت نواب میں طاہر ہوتے ہیں انسان کے میشر خیالات اسی لاشور کے خلنے میں جاکر دفن ہوجاتے ہیں اوراس اعتبار سے ذہن کا شعوری حصراس کے لاشعور سے بہت کم ہے بینا نچہ دونوں کا تناسب ظاہر کرنے کے لئے سمندر کے برفانی قودہ (Iceberg) کی شال دی جاتی ہے جس کے فوض کئے جائیں نوا تھ چھے والوں کو نظر آئے گا ورصر من ایک حصرا دیر دیکھنے والوں کو نظر آئے گا (اگر چریز ناسب بھی اضافی ہے)

فرائد فطوي تحقق كے بعد انكشاف كياكى بين مي انسان كے لاشعور مي كچداليى چيزى بلجيعاتى ہیں ہوب میں عنر عقلی رویے کا باعث نبتی ہیں ہی صورت مذہبی عقائد کی ہے، شلاً دوسری دنیا اور حبّت دوزے کا تصور دراصل ان آرزو وُں کی صدائے بازگشت ہے، بو جین بن آدی کے زہن میں بیابولین گرحالات سازگار مز ہونے کی وجہ سے پوری نہیں ہوئیں اور دے کرلاشعور میں باقی روگئیں ، بعد کولاشعور نے اپن سکین کے لئے ایک ایسی دنیا فرض کر بی جہاں وہ اپنی آرزو کوں کی تکمیل کرسکے گا، بالکل اس طح عبيے کو اُنشخص اپنی ایک محبوب چیز کو وافعی دنیایی مذیاسکا موتو وه نیند کی حالت بین نواب د کیفنا ہے کہ وه اس سے ہم کنار مور ہا ہے ، اسی طرح مجین کی بہت سی باتیں جو لاشعور میں تنشیس موکر نظام رحافظ سے نُكُلُّ كُيُّ غَيِنُ وه عَيْرِ معمولي حالات مثلاً حِنون يا بمستريا بين يجا يك زبان برجاري بهوگسئين نوسجه ليا گيا كه یہ کوئی ما درائی طاقت ہے جوانسان کی زبان سے کلام کررہی ہے، اسی طرح بڑے اور پھیوٹے کے فرق اور (Father Complex) نے فدااور بندے کا تصور بداکیا، اور جیز محض ایک سماجی برائی تھی، اس كوكائنانى سطح يردكه كرايك نظريه كراه دياكيا انتلن (Ralph Linton) كهنا ب: ــ مرایک ایسے قا درمطلق کا نصورس کے کام خواہ کتنے ہی غیرمنصفانہ معلوم ہوں گروہ کمسل فرا برداری اوروفا داری ہی کے ذریع بوش کیا جاسکتا ہے برا وراست سامی عالی نظام کی بیداواد تھا،اس عالی نظام نے مبالغه آمیز فوق الفطری انانیت کو منم دیا، اس کانتج نیکا کہ

قانون موموی کی شکل میں انسانی زندگی اور رویہ کے ہر پہلوکے متعلق محوات کی ایک فصل فہرست تیار ہوگئی، محرات کا پیلسلہ ان لوگوں نے گرہ میں با ندھ لیا ہو بجین میں اپنے باپ کے احکام کو یا در کھنے اور احتیاط سے اس پڑل کرنے کے عادی ہو چکے تھے، خدا کا تصور مخصوص قدم کے سامی باپ کا پر توج بین کے اختیارات اور اوصاف میں تجرد اور میا اخر پیداکر دیا گیا ہے "

The Tree of Culture, Ralph Linton

New York, Alfred A. Knopf, 1956, P. 288

New York, Alfred A. Knopf, 1956, P. 288 سو۔ ندم ب کے خلاف مقدمے کی تبسری بنیا دیاریخ ہے مخالفین ندم ب کا دعویٰ ہے کہم نے ایخ کا

مطاله کیا قرمعلوم ہواکہ ذمہی تصورات بدا ہونے کی وجہ وہ مخصوص نادی حالات ہیں ہواس سے بہلے
انسان کو گھرے ہوئے تھے، قدیم زمانے میں مائنس کی دریا فتوں سے پہلے سیلاب طوفان اور بیاری وغیری انسان کو گھرے ہوئے تھے، قدیم زمانے میں مائنس کی دریا فتوں سے پہلے سیلاب طوفان اور بیاری وغیری انسان کو گھرے ہوئے تھے، قدیم زمانے میں مائنس کی دریا فتوں سے پہلے سیلاب طوفان اور بیاری وغیری انسان کے پاس کوئی ذریع بہیں تھا، وہ تنقل طور پر لینے آپ کو غیر محفوظ ذندگی میں پانا تھا،
اس لئے اس نے اپنی آسکین کے لئے بچھ الی بی غیر معمولی طاقتیں فرص کر لیں جن کو وہ مصیبت کے وقت
پالاے اور جن سے دفع بلاکی امید دکھے، اسی طرح سماج کے اندر ما ہمی بیوسکی پر کا کر اور ایک
مرکز کے گر دلوگوں کو جوڑے درکھنے کے لئے بھی کسی چیزی صرورت تھی، یہ کام اس نے ایسے معبود وں سے
بیا جو سادے انسالوں کے اور پر ہوں اور جن کی مرصی حاصل کرنا ہم ایک کے لئے صروری ہو، وغیرہ وزمیرہ وغیرہ و

"جس طرح دوسرے اسباب ندمب کوپداکرنے میں انزانداز ہوئے میں اس طرح اس میں بیای
اور تمدنی حالات کا بھی دخل رہا ہے خدا کوں کے نام اوران کی صفات خود بخود وقت کے نظام لمطنت
کی صورت میں ڈھل گئے ، خدا کو بادشاہ اننے کا عقیدہ محف انسانی بادشام سے کہ بدی ہو گئشکل
مہاور آسمانی با دشام ست مرحن زمینی با دشام سے کا ایک پڑ ہے ، نیز ہو نکہ بادشاہ سے بڑا جج
بھی ہوتا تھا، اسی طرح خدا کو بھی عدالت کی کا دروائیاں بپردکردی گئیں اور بیعقیدہ بن گیا کوہ

انان کی بری یانکی کے بارے بی آخری فیصلہ کرےگا، اس کم کا عدالتی تصور جوفداکو محاسب اور مجازی مانتا ہے، اس نے منصر ف بہو دیت میں بلکہ عیسائیت اور اسلام کے نرمی نقط انظر بیں بھی مرکزی مقام حاصل کر لیا ہے ؟

Encyclopaedia of Social Sciences, 1957, Vol. 13, p.233

اس طرح مخصوص تاریخی دورکے حالات اوران حالات کے ساتھ انسانی ذہن کے باہمی تعالی نے وہ تصورات پراکئے ہی کو خرہب کہا جاتا ہے تد نرب انسانی ذہن کی پردا وار ہے ہوعدم واقفیت اورخارجی قو توں کے مقالمے میں برسہارا ہونے کی ایک خاص حالت کی وج سے بردا ہوتا ہے "جولین کیلے بررا دک تیا ہوا کھتا کے

"Religion is the product of a certain type of interaction between man and his environment".

Man in the Modern World, p. 130

یعنی نرمب نتیج بے انسان اور اس کے ماحول کے درمیان ایک فاص طرح کے تعالی کا، اب بچ نکہ وہ خصوص ماحول ختم ہو گیا ہے ، ماکم از کم ختم ہور ہا ہے ، جو اس طرح کے نعامل کو وجود میں لانے کا ذمہ دارتھا 'اس کئے اب نرمب کو زندہ رکھنے کی بھی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ، وہ مزید کھفتا ہے :۔۔

"فدا کا تصورا بنی افا دیت کے آخری مقام پر پینچ چکاہے اب وہ مزیر ترقی نہیں کرسکت،
مافوق الفطری طاقتیں دراصل ذہب کا بوجھ اٹھانے کے لئے انسانی ذہن نے اختراع کی تھیں ' پہلے
جا دو پریا ہوا، کپھر دوحانی تصرفات نے اس کی جگر کی ، کپھر دلویا اور کا عقیدہ البحرا اور اس کے بعد
ایک خدا کا تصوراً با، اس طرح ارتفائی مراص سے گزر کر ندہب اپنی آخری حدکو پہنچ کرختم ہوجیا ہے
کسی وقت پیضرا ہماری تہذیب کے صروری مفرد صفے اور مفید تخیلات تھے، گر اب جدید ترقی یافت
سماج میں وہ اپنی صرورت اور افا دیت کھو چکے ہمیں "
(صفحہ اس)

اشتراكى فلسفك نزد ككفي ندمب ايك اركى فريب ب البنة اشتراكيت ج كراريخ كامطالعه تهام زا فتصادیات کی روشی میں کرتی ہے اس لئے اس نے تهام تاریخی اسباب کوسمیٹ کرمرف اقتصادی اسابين مركوزكر ديا،اس كنزديك ندمب كوجن تاريخي حالات فيبداكيا وه دور قديم كاجاكير دارانداور سرما بددادانه نظام تفا، اب یونکه به فرسوده نظام اینی موت مردبا ب اس کئے ذہرب کو بھی اسی کے ما تھ ختم مجمنا جاميك، أنكلس كالفاظيس" تام اخلافي نظريه ايني آخرى تجزيدين وقت كاقتضادى حالات كى پيدادار يى انسانى تارىخ طبقاتى لرائيوں كى تارىخ بى جى بى سرىراً در دەطبقە، بىراندە طبقىك التخصال كرنا را ب اورندب واخلاق عرف اس لئے وضع كئے گئے اكرسربراً وردہ طبقہ كے مفادات كو محفوظ کرنے کے لئے نظریاتی بنیاد حاصل ہوسکے۔

"قالون اخلاق نرمب سب بورز وای فریب کاری ہے جس کی آرا میں اس کے بہت سے مفادات چھے ہوئے ہیں ؟ (کمیونسٹ منی فسٹو) نوجوان كميونسٹ ليگ كي تيسري كل روس كانگرس (اكتوبر ١٩٢٠ع) ميں لينن نے كہا تھا: \_ «يقينًا هم خداكونهي ما نتي هم خوب جانتي هي كه ارباب كليسا ' زيندارا وراورژواطبقه وخدا توالے سے کلام کرتے میں وہ محض استحصال کرنے والے کی حیثیت سے اپنے مفادات کا تحفظ کر نا چاہتے ہیں ہم ایسے تام اخلاتی صالطوں کا انکار کرتے ہیں ہوانسا نوں سے ماوراکسی افوق طاقت سے اخذ کئے گئے ہوں یا طبقاتی تصور پر منی مزموں ہم کہتے ہں کریہ ایک دھوکا ہے ایک فریب ہے، زمیندارون اورمرایه دارون کے مفاد کے نئے مزدورون اور کرانوں کی فکریریردہ ڈالن (Befogging of the Minds) مع، مم كتة من كربهاراصا بطراطلان تمام تر صرف بروتارير كى طبقاتى جدوجبرك تالع بهار الصاخلاقى احول كالاخذيروتاريركى

طبقاتی جدوجهد کامفاد ب: (بین سلکٹر ورکس (ماسکو عمومی صدر سندن) بر میخالفین ندمهب کا وه مقدمر جس کی منیا دیر دورجد بد کے بہت سے لوگ عضویات کے ایک امرکی پر فلیر کے الفاظیں کہتے ہیں:۔۔

Science has shown religion to be history's cruelest and wickedest hoax.

یعنی سأئنس نے ثابت کر دیاہے کہ ندم ب ناریخ کاسب سے زیادہ در دناک اورسب سے بترین ڈھونگ نما

### تبصيره

کے جیلے صفحات میں ہم نے ان نخالف ندہب استدلالات کا ذکرکیا ہے، ہواس بات کے تبوت کے الئے مین کئے جاتے ہیں کہ دورجد پر نے ندہب کو کئی گئی اکٹن با نی نہیں رکھی ہے، مگر حقیقت برہ کر کے مین ایک برہ برکو کئی گئی درج میں کو کئی نقصان نہیں ہینچا یا ہے، الگلے محصن ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، حد پر طراق فکر نے ندہب کو کئی گئی کہ مرح رحم میں کو کئی نقصان نہیں ہینچا یا ہے، الگلے الواب میں ہم فرہب کے بنیادی تصورات کو ایک ایک رکے لیں گے اور دکھا کیں گئے کہ مرح رحم بر ترج بھی المحاس معلی تھے تھے کہ وہ بہلے تھا، بہاں گزشتہ دلائل پرایک عومی تبصرہ بہت کی گئی ہے، یہ کا کہ مرحم المحق میں تعلیم ہواکہ بہاں وہ واقعات ہورہ ہیں، وہ ایک تعین قالون فطرت کے کا کنات کا مطابق ہورہ ہیں، اس لئے ان کی توجیہ ہرکے لئے موجود ہیں، اس استدلال کا بہترین جواب دہ ہوایک میں کیوں کہ معلی خواب دہ ہوایک ہوا۔

"Nature is a fact, not an explanation."

یعی فطرت کا قانون کائنات کاابک واقعہ ہے، وہ کائنات کی توجیہ نہیں ہے، تھارا یہ کہنا صححے ہے کہم نے فطرت کے قوانمین معلوم کرنے ہیں، گرتم نے جو چیز معلوم کی ہے وہ اس مسلے کا جواب نہیں ہے جس کے جوائے

طور پر ذرب وجود میں آبام ، ذرب بربت تا ہے کہ وہ اصل اسباب و محرکات کیا ہیں ہوکا کنات کے بیچے کا کر دھ ہیں ، جب کہ تہاری دریا فت صرف اس سکر سے تعلق ہے کہ کا گنات ہو ہمارے سائے کوٹ ی نظر آتی ہے اس کا ظاہری ڈھانچ کیا ہے ، جدید علم ہو کچے ہمیں بنا تا ہے وہ صرف وا فعات کی مزید فصیل ہے کہ اصل وا قعہ کی توجیح ہو سائمن کا ساراعلم اس سے تعلق ہے کہ ہو کچے ہے وہ کیا ہے "یہ بات اس کی دستری سے باہرہے کہ ہو کچھ ہے وہ کیوں ہے "جب کہ توجیح ہے کا تعلق اس و مرسے پہلوسے ہے۔

اس کوایک ثنال سے بچھے، مرغی کا بچرانڈے کے مفبوط فول کے اندرپر درش پا آئے اوراس کے فوٹ سے باہر آتا ہے، بدوافعہ کیوں کر مہونا ہے کہ فول ٹوٹے اور بچہ بوگوشت کے لو تفری سے زیادہ نہیں ہونا، وہ باہر کتا آئے، پہلے کا انسان اس کا جواب بید دیتا تھا کہ فعدا ایسا کرتا ہے، گراب فورد بنی مشاہرہ کے بعد معلیم ہواکہ جب ۱۷ روز کی مرت پوری ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت نفھ بچے کی بچ نج پرایک نہایت جبول سی میں مناز کی بیدائش کے جندون بعد فود بخ دھ وہ اپنے فول کو توڑ کر باہر آجا آ ہے، سینگ اپناکام بوراکر کے بچے کی بیدائش کے جندون بعد فود بخ دھ جواجاتی ہے۔

مخالفین ندمهب کے نظر ہے کے مطابق بیمشاہدہ اس پرانے خیال کوغلط ثابت کردیتا ہے کہ کو کہ بہر نکالنے والا فدا ہے کہ کیونکہ فور دبین کا آنکھ ہم کوصاف طور پر دکھار ہی ہے کہ ایک ۱۷ روزہ قانون برس کے تحت وہ صور تیں بیدا ہوتی ہیں ہو بجہ کو فول کے باہر لاتی ہیں 'گریہ مغالطہ کے سواا ورکھی نہیں ، عربہ مشاہدہ نے وکھی ہمیں تبایا ہے وہ صرف واقعہ کی چند مزید کرایاں ہیں اس نے واقعہ کا اصل سبب مہر بہر تبایا ، اس شاہدہ کے بعد صورت حال ہیں ہو فرق ہوا ہے وہ اس کے سواا ورکھی نہیں ہے کہ پہلے ہم سوال فول کے ٹوٹین کے بارے میں تھا، وہ "سینگ "کے اوپر جاکر گھم گیا ، بجہ کا اپنی سینگ سے فول کو ٹوٹا واقعہ کا سبب نیس ہے ، واقعہ کا سبب نواس وقت معلی ہوگا واقعہ کا سبب بیس ہے ، واقعہ کا سبب نواس وقت معلی ہوگا جب ہم جان لیں کہ کہ کہ کے پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہ بہر کا گھی کہ کہ بہر کا گھی کہ پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہ بھا گھی کہ کہ بہر کا گھی کہ پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہ بھا گھی کہ کہ بہر کا گھی کہ پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہ بھا کہا گھی کے پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہ کہا بہر کا گھی کے پرسینگ کیسے ظاہر ہوئی ، دوسرے نقطوں میں اس آخری سبب کہا بہر کھا کہا کہ

جوبجيكاس فرورت سے واقعت نفاكراس كونول سے باہر نبطنے كے لئے كى سخت مددگار كى صرورت بے اور اس نے مادہ كومبوركيا كھين وقت برتھيك الا روز بعدوہ بچه كى چونچ برايك ليى سينگ كى شكل بي منوداد ہوجوا بناكام بوراكر نے كے بور جو جائے گويا پہلے برسوال تفاكر "فول كيسے لوٹتنا ہے" اورابوال بينول مير الله كام بوراكر نے كے بور جو جائے كويا پہلے برسوال تفاكر "فول كيسے لوٹتنا ہے" اورابوال بينول كيسے نبتى ہے" ظاہر ہے كہ دونوں حالتوں ميں كوئى نوعى فرق نہيں اس كوزيادہ سے زيادہ حقيقت كا دسيع ترشا ہدہ كہ سيكتے ہيں، حقيقت كى توجيهہ كانام نہيں دے سكتے .

يهان مين ايك المركي عالم حياتيات (Cecil Boyce Hamann) كالفاظ نقل كرون كا

The Evidence of God in an Expanding Universe, p.221

اس سے آپ جدید دریا فتوں کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں ہے سمجھ ہے کہ سائنس نے کائنات کے باہے ہیں انسان کے مشاہدے کو بہت بڑھا دیا ہے، اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ کون سے فطری قوانین ہیں ہی ہی کائن حکولای ہوئی ہے؛ اور ہی کے تحت وہ حرکت کررہی ہے، مثلاً پہلے آ دمی حرف پرجانتا تھا کہ بانی برستا ہے، گراب سمندر کی بھاپ انجھنے سے لے کربارش کے فطرے زمین پرگرنے تک کا وہ پوراعمل انسان کو معلوم ہوگیا ہے؛

جس کے مطابق بارش کا واقعہ ہوتا ہے، گریہ ساری دریا فتیں صرف واقعہ کی تصویر ہیں؛ وہ واقعہ کی توجہ ہنہیں ہیں، سائنس بینہیں بنانی کو فطرت کے قوانین کیسے قوانین بن گئے، وہ کیسے اس قدر مفید شکل میں ملسل طور پرزمین واسمان میں فائم ہیں اوراس صحت کے ساتھ قائم ہیں کہ ان کی بنیا دیریا منس میں قوانین مرتب کئے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت جس کومعلوم کر لینے کی وجہ سے انسان پرعوئی کرنے سکا منات کی توجیحہ دریا فت کرلی، وہ محصن دھوکا ہے، یہ ایک عیر متعلق بات کوموال کا جواب بنا کرمینی کرنا ہے، یہ درمیانی کو می کو آخری کو ان کی قرار دینا ہے، یہاں پھر میں ندکورہ عالم کے انفاظ دہراؤں گا۔

"Nature does not explain, she herself is in need of an explanation."

یعی فطرت کائنات کی توجیه نهیں کرتی، وہ خودا پنے لئے ایک توجیه ہمی طالب ہے۔ اگر آپ کی ڈاکٹرسے پوجیس کرخون سرخ کیوں ہوتا ہے، تو وہ جواب دے گاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں نہایت جیمو تے جیو نے سرخ اجز اہوتے ہیں (ایک اپنے کے سات ہزاد ویں حصے کے برابر) میم سرخ ذرات خون کو سرخ کرنے کا سبب ہیں۔

" درست ، گریه ذرات سرخ کیون موتے من "

"ان درات بین ایک فاص ماده موتا مے جس کا نام بیمو گلوین (Haemoglobin) موسیاده

حب المييع إلى من أكسين جذب كرتام نو كهراسرخ موجا مام!

" تھیک ہے، گرمیوگلوبن کے حامل سرخ ذرات کہاں سے آئے!

"وه آپ کی تی میں بن کرنیار موتے ہیں!

" ﴿ وَالرَّصَاحِبِ الْحِرِكِيةِ آبِ نَهِ مِلْ إِي وه بهت عجيب مِن مَّر مجهِ بناية كرايهاكيون م كرفون

سرخ ذرات تلی اور دوسری ہزاروں چیزی اس طرح ایک گل کے اندر باہم مرلوط ہیں اوراس قدر صحبت کے ساتھ اپنا اپنا عل کر رہی ہیں یہ

"ية فدرت كا قالون هے"

رد وه كياجيز محس كوآب قانون قدرت كهين ال

"اس سے مراد (Blind interplay of physical and chemical forces)

طبیعی اورکیمیائی طاقتوں کا اندھاعل ہے۔

م مگر کیا وجہ ہے کہ یہ اندھی طاقتیں ہمیشہ الیبی سمت میں علی کرتی ہیں ہوالھیں ایک متعین انجام کی طرف ہے جا ہے، کیسے وہ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح ننظم کرتی ہیں کہ ایک پڑٹ یا اڑنے کے فابل ہو سکے، ایک مجھلی تیرسکے، ایک نسان اپنی محضوص صلاحیتوں کے ساتھ وجو دمیں آئے ؟

"میرے دوست مجھ سے برنہ پوچھو، سائنس دان صرف بربتا سکتا ہے کر ہو کھے ہور ہائے وہ کیا ہے ا اس کے ایس اس سوال کا بواب نہیں ہے کر ہو کھے ہور ہاہے وہ کیوں ہور ہائے "

یسوال وجواب واصنح کردها به کرسائنسی دریافتوں کی حقیقت کیا بے بلا شبرسائنس نے بم کو بہت سی نئی نئی باتیں بتال ہیں ،گر ذہر جب سوال کا جواب بے اس کا ان دریافتوں سے کوئی تعلق نہیں اس بہت سی نئی نئی باتیں بار کو جودہ مقدار کے مقالے میں اربوں کھر بوں گنا بڑھ جا میں ، جب بھی خرم سے کی عزور باقی رہے گی، کیوں کہ یہ دریا فتیں صرف ہونے والے واقعات کو بتاتی ہیں ، یہ واقعات کیوں ہولئے ہیں اودان کا آخری سبب کیا ہے ، اس کا جواب ان دریا فتوں کے اندر نہیں ہے ، یہ تمام کی تمام دریا فتیں ہونے والی مزوری ہے کہ وہ آخری اور کلی تشریح دریا فتی کراس کی ما ہوا ہوتو ہم مون بیجا نتے ہیں کہ وہ جی رہ اگر ڈھکن آناد مثال ایسی ہے کہ کسی شین کے اوبر ڈھکن لگا ہوا ہوتو ہم صرف بیجا نتے ہیں کہ وہ جی رہی اگر ڈھکن آناد میا بے نوہ مرکب کے کہا ہم کا چگر کسی طرح اور کی سے جانے ہیں کہ وہ جی رہی کہ کریا ہم کا چگر کسی طرح اور کی سے جانے ہیں کہ وہ جی رہ کے کہا ہم کا چگر کسی طرح اور کی سے جی رہا ہے اور دہ بچگر کسی طرح دوسر سے وہ جانے ہم کے کہا ہم کا چگر کسی طرح ایک اور حکی سے جی رہا ہو اور دہ بچگر کسی طرح دوسر سے وہ جانے ہم کی کریا ہم کا چگر کسی طرح الیک اور حکی سے جی رہا ہم اور دہ بچگر کسی طرح دوسر سے وہ جانے ہم کہ کسی کہ کریا ہم کا جانے کہا ہم کا جانے کا دور کی سے جانے ہمان کہیں کہا ہم کا جانے کہا ہم کا جانے کہا ہم کا جانے کہا ہم کی کریا ہم کا جانے کی کا مواج کی کسی کی کہ کریا ہم کی کریا ہم کی کسی کی کریا ہم کی کیا کی کریا ہم کے کہا ہم کا جانے کیا کہ کی کیا کہ کور کی کریا ہم کی کریا ہم کا کریا ہم کیا کہا کہا کہا کہا کہ کریا ہم کی کا کریا ہم کی کریا ہم کا کی کا کریا ہم کیا کریا گور کیا گور کریا ہم کریا ہم کا کریا ہم کریا ہم

بهت سے پر زوں سے لک کرم کت کرتا ہے، بہان تک کہ ہوسکت ہے کہ ہم اس کے سارے پر زوں اوراس کی بدب حرکت کا راز بھی پوری مرکت کو دیجھ بین کہ کم کے معنی بیہ ہیں کہ ہم نے شین کے خال اوراس کے سبب حرکت کا راز بھی معلوم کرلیا کیا کئی شین کی کا دکر دگی کو جان لینے سے بیٹنا بہت ہوجا تا ہے کہ وہ نود بخو دین گئی ہے، اور اپنے آپ جی حار کردگی کی بعض جھلکیاں دیجھنے سے بیکسے نابت ہوگیا کہ بیلی جار ہوا، اور اپنے آپ جیلا جا رہا ہے، ہمیریز (A. Harris) نے بہی بات کہی تھی جب را کا دخار ونزم پر نیقید کرتے ہوئے کہا۔

"Nature selection may explain the survival of the fittest, but cannot explain the arrival of the fittest."

Revolt Against Reason by A. Lunn, p.133

ینی انتخاب میں کے قانون کا توالہ صرف زندگی کے بہتر مطاہر کے باتی رہنے کی توجیبہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتا ناکر یہ بہز زندگیاں فود کیسے وجو دس آئیں۔

الدان ان ان الله الله المان الموجد الله المان المراك المان المراك المرا

ہم جانتے ہیں کرجنین کا خور دبینی مادہ چید فٹ لمبے چوڑے انسان کاسطح پرایکشخص کی موجو دگی کی بیشین گوئی ہے، نا قابل مشاہدہ ایٹیم میں وہ نظام پایاجا تاہے، ہوشمسی نظام کی سطح پرار بور میل کے دائر میں گردش کررہا ہے، بھروہ شعور حس کاہم انسان کی صورت میں تخربہ کررہے ہیں، وہ اگر کائناتی سطح پر
زیادہ کمل حالت میں موجود ہو تو اس میں تعجب کی کیابات ہے، اسی طرح ہمارا صنمیراور ہماری فطرت جس
ارتفایا فتہ دنیا کو چاہتے ہیں وہ اگر ایک لیے دنیا کی بازگشت ہوجو فی الواقع کا کنات کے پردہ میں موجود ہو اس میں آخراستحالہ کا کیا ہیں ہوجو۔
اس میں آخراستحالہ کا کیا ہیں ہوجو۔

الف علمائے نفیات کا یہ کہنا ہجائے وضیح ہے کہ بین مربعض اوقات الیں آئیں ذہن میں بڑھا تی ہیں جوبعہ کو غیر معمولی تک میں ظاہر ہوتی ہیں، گراس سے برات دلال کرنا کہ انسان کی بہی وہ خصوصیت ہے جس نے ذہب کو برد اکیا، بالکل لے نبیا دقیاس ہے برایک معمولی واقعہ سے غیر معمولی نتیجہ احذکر ناہے، یہ الیسی ہی بات ہے جسیم میں کہمار کومٹی کی مورت بناتے ہوئے دیکھوں تو بکا داکھوں کہ اس بہی وہ خص ہے، جو ذی دوح انسان کا خالق ہے، کہا دبئیگ مٹی کے کھلونوں کا صافع ہے، گریہ کہنا کہ اس بہی وہ خص ہے، جو ذی دوح انسان کا خالق ہے، کہا دبئیگ مٹی کے کھلونوں کا صافع ہے، گریہ کہنا کہ اس بی وہ خص ہے، جو ذی دوح انسان کا خالق ہے، کہا دبئیگ مٹی کے کھلونوں کا صافع ہے، گریہ کہنا کہ اس بی وہ خص ہے، جو ذی دوح انسان کہا دکو بنایا، ایک نغوبات کے سوالور کھے نہیں۔

جدیدطرز فکری بیعام کر دری م که و ه معولی دا قد سیخیر معولی اسدلال کرنام عالا که منطقی
اعتبارسے اس اسدلال میں کوئی و زن نہیں اگر الیا ہوتا ہے کہ ایک خص لا شعور میں د بے ہوئے خیالات کے
تحت کی بھی پی خیر معولی" باتیں بڑ بڑا نے گئتا ہے، تواس سے یہ کمان ثابت ہوگیا کہ انبیاء کی زبان سے کا کنات
کے جب علم کا انکتان ہوا ہے، وہ بھی اسی قسم کی ایک بڑ بڑا ہوئے ہے، پہلے واقعہ کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہ کہ بیلے واقعہ کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہ کہ بیلے واقعہ کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہ کہ بیلے واقعہ کے ایسے میں استدلال کرنا ایک غیر علمی اور غیر منطقی روش کا مظاہرہ کرنا
ہے، یہ روس بات کا ثبوت مے کہ توجیجہ کرنے والے کے پاس نبی کے غیر معمولی کلام کو سی جھنے کے لئے کوئی
اور معیاد ہو جو دنہیں تھا، اس کو ایک ہی بات معلوم کھی ۔۔۔۔ یہ کو بعض مرتبہ کوئی شخص خواب باجو
یا جہوشی کی حالت میں کچھ ایسی باتیں زبان سے نکالئے لگتا ہے جو عام طور پر ہوش کی حالت ہیں کسی کی
زبان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بھی وہ چیز ہے جو بن ہوت می کی باتوں کی ذمہ دار ہے کے زبان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بھی وہ چیز ہے جو بن ہوت می کی باتوں کی ذمہ دار ہے کو زبان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بی وہ چیز ہے جو بن ہوت می کی باتوں کی ذمہ دار ہے کو بان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بھی وہ چیز ہے جو بن ہوت می کیا توں کی ذمہ دار ہے کو بان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بھی وہ چیز ہے جو بن ہوت کی کیا توں کی ذمہ دار ہے کو بان سے ادا نہیں ہوتیں اس نے فورا کہہ دیا کہ بس بھی وہ چیز ہے جو بن ہوت کی کیا توں کی ذمہ دار ہے کو بان سے کیا تھیں کیا توں کی ذمہ دار ہے کو بان سے کیا تھی کی باتوں کی ذمہ دار ہے کا کھی کو بان کے کو باتوں کی دو جو بر کے جو بہ کرنے کو باتوں کی کی کی کی کو بات کی کا توں کی دو جو بر کے جو بات کی کو باتوں کی دو جو بر کی کو باتوں کی دو جو بر کی کی کی کی کو باتوں کی کو باتوں کی دو جو بر کی کو باتوں کی کی کی کو باتوں کی کی کو باتوں کی کی کی کی کو باتوں کی کی کو باتوں کی کی کی کو باتوں کی کو باتوں کی کو باتوں کی کو باتوں کی کی کی کی کو باتوں کی کی کی کی کو باتوں کی کر باتوں کی کی کی کو باتوں کی کی کی کو باتوں کی کی کو باتوں کی کی کو باتوں کی ک

حالانکسی کے پاس خیفت کو ناپنے کا ایک ہی معبار ہو تواس سے بیٹا بت نہیں ہو تاکہ بطور وا فیکھی حقیقت کونا پنے کا ایک ہی معیار ہوگا۔

فرص کیجئے دور کے کسی سیارہ سے ایک لیسی محلوق زمین پراترتی ہے، ہوسنتی توہے گر اولنا نہیں جانتی وه صرب ماعت كى صفت سے آنتا ہے، تكلم كى صفت كى اسے كوئى خبز ہيں ہے، وہ انسان كى تفتكواور تقررین کریخفیق منروع کرنی ہے کہ آواز "کیاہ اور کہاں سے آتی ہے استحقیق کے دوران اس سامنے مِنظراً تاہے کہ درخت کی دوشاخیں ہوباہم لی ہوئی تھیں اتفا قا ہوا جلی اور رکڑسے ان میں آوا زیکنے لگی، پھرجب ہوار کی تو آوا زبر برگئی، یہ وافعہ بارباراس کے سامنے آتا ہے اب ان کا کا امر" بغوراس كامطالع كرف كے بعداعلان كرنا ہے ككلام انساني كادا زمعلى بُوكيا اصل بات برے ك انسان كے مندیں نیچے اورا و بركے جراوں میں دانت كی موجودگی اس كاسبت م جب به نیجے اور كے دانت باہم رگر کھانے ہن نوان سے آواز نکلتی ہے اور اسی کو کلام کہاجا تاہے ۔۔ دوجیزوں کی رکڑسے ایکسمی آوازید ابونا بجائے خودایک واقعہ ہے، مگراس واقعہ سے کلام انسانی کی نشری کرنائس طرح صبح نہیں ہے'اسی طرح عنرمعمولی حالات میں لاشعور سے کلی ہوئی بالوں کلام نبوت کی نشریح نہیں کی جا۔ م ے ۔ لاشعورم*ں جو خ*یالات دبادیئے جانے ہیں وہ اکثر او قات ایسی ٹالیندیدہ خواہشیں ہوتی ہی جوخاندان اورساج کے نوف سے اپرری نہیں ہوسکیں، مثلاً کسی کے اندراینی بہن یا را کی کے ساتھ جنسی جذبہ يدا او قوده اس خيال سے ; سے دبا ديتا ہے كه اس كا ظام كرنا رسوائ كا باعث بوگا، اگرائيا نہوتا تو وہ شايراس كے ساتھ شادى كرنا يىندكرناكسى كوفىل كرنے كاخيال موتوادى اس كواس درسے لينے ذہن يو دفن كر ديتا ہے كه اس كوجيل جانا پڙڪگا، وغيره وغيره ، گو يا لاشعور ميں د بي ٻو ئي خواہشيں اکثرا و قات وه برائيا موتى بن جوا يول كي فون سريد مرك كارة المكين الرك اليكي شخص من ذمنى اختلال (Mental Disorder) يبدا وراس كالاشتورظام رونا شروع كرك نواس معكياظام رموكا، ظامر ب كروي رع جذبات اودغلط

خواتین اس کی زبان سے کلیں گی ہو اس کے لا شعور میں بھری ہوئی تھیں، وہ نشر کا بیغیر ہوگا ہے کہ ان کا کلام ہوسکت، اس کے برعکس انبیاء کی زبان سے بس مرہب کا ظہور ہوا ہے، وہ سرنا پاخیرا ورپاکیز گی ہے، ان کا کلام اوران کی زندگی خیرا درپاگیز گی کا اتنااعلیٰ نمویہ ہے کہ انبیاء کے سوا کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، یہی بہیں بلکہ ان کے خیالا میں نئی نئی شنٹ ہوتی ہے کہ وہی ساج حس کے خوف سے انھوں نے کھی اپنے بیٹریا لات اپنے ذہن ان کے خیالا میں نئی نئی شنٹ ہوتی ہوئی تھی ہوتیا تا ہے، اور صدیوں پرصدیاں گر رجاتی ہیں بیٹری ایس بہیں ہوتی ا

ج منفياتي نقط انظرس انسان كالاشوراصلاً خلا (Vacuum) إن اس من بهلي وكير موجود نهیں ہوتی بلکشعور کی راہ سے گزر کر پینے تی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعور صرف انھیں وار دات اور معلومات كاگدام به بوکھبی انسان كے علم ميں آيا ہو، وہ نامعلوم حقائق كا فزانه نہيں بن سكتا ہيكن يہر انگز بان ہے کہ انبیادی زبان سے بر ندم ب کا علان ہواہے وہ البی فیقتوں پرشتل ہے ہو فتی ہندی دائمی ہیں وہ الی باتیں کہنے ہیں جونہ نوالھیں پہلے سے معلوم تفییں نہان کے وقت تک پوری نسل انسانی کومعلوم موسى نفيس اگران حفائق كامترتميه لاشعود مؤنانو وه هرگز الييے نامعلوم حفائق كا**اخل**ار نهي كرسكتا تھا۔ انباكى زبان سے مندمب كا اظهار مواہداسى فلكبات طبيعيات جياتيات نفيات اليخ تدن سیاست معامترت عض را اسے بی علم کسی مرکسی اعتبارسے کس ہونے ہیں، ایسا ہم کم پرکلام لاشور تودركنار شعورك تحت يمي اب تكسى انسان سے طاہر نہيں ہواجس بي غلط فيصل خام اندا زے عيروا قعی بیانات اورناقص دلائل موجودند ہوں، گرند ہی کلام جبرت انگیز طور براس مے تام اغلاط سے بالکل پاک ہے، وہ اپنی دعوت ٰ اپنے استدلال اوراپنے فیصلوں میں تمام انسانی علوم کو چھوتا ہے گرسکڑوں ہزاروں برس گزرجاتے ہیں، اگلی نسلوں کی تحقیق مجھلی نسلوں کے خیالات کو بالکل بے بنیا د تا بت کر دہتی ہے، گر زرہب كاصداقت بيريمي باتى رئى بالى يراك كم تعقيقى معنول بي اس كه اندكى غلطى كى نشاندى نربوكى المكسي

البي جرأت كي مے نووه نودي غلط كارثابت ہوا ہے.

میں ایک کتاب (۱۹۲۵) کی شال دیتا ہوں جس بیں ایک امرفلکیات نے انتہائی لقین کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس نے قرآن میں ایک فنی غلطی ڈھونڈ کالی ہے، جمیز ہمزی بریب شائد (James Henry Breasted)

ممغرا الشاكي قومون مي طويل من كرواج اورخاص طوريرا سلام كے غلبر في فري كياندر کودنیا بھرمیں دائے کردیا، قمری افترسی سال کے درمیان فرق کومحد (صلے السملیہ وہم) اسس انتهائى لغوصرتك كي محركت وركيا ماسكتاب وهكيلندرك سائل كي نوعيت ساتنا زیادہ بے خبر منفے کر قرآن میں با ضالبطہ انھوں نے کبیر کے مہینے Intercalary Months مكالحمرا ناممنوع قراردے دیا، ۲۰ وول كانام نها دقرى سال شمى سال سے گياره دن كم موتا ے اس لئے وہ اپنی گردش میں ہر ٣٣ سال ہیں ایک سال اور ہر ایک صدی میں تین سال زیادہ موجا آبد اليك المائه نرسي على جييه رمضال أكراس وقت بون مين بوتو في سال بعدوه ايل مِن آئے گا(۱۹۳۵ء) میں ہجرت کو ۱۳۱۳ مال گزر تھے ہیں جبسے کہ بجری سال نثروع ہوا، گر ہاری ہراکی صدی ملافوں کے قمری سال کے اعتبار سے ایک سوتین سال سے زمادہ کی ہوتی ہے، ہانے عام شمسی سالوں کے اعتبار سے جب ۱۳۱۳ سال ہوتے ہیں توسلم سال کے اعتبار مع تقربيًا اكذاليس مال زياده مو <u>حكم بوتے بين اس طرح مسلمانوں كامال بحرى وقت تحرير</u> م ١٣٥ كك يمنع حيكا بديع تشمى اعتبار سع ١١١١ سالون بي ١١٠ سال مزيد مشرتي لكون ك یمودی برج نے اس قم کی لنویت (Absurdity) کوخم کے لوندیا ہمینوں کے اضافہ كاطريقة (Intercalation) كواختياركيا اوراس طرح اينة قرى كيلندروشمي سال ك دُها ني كرمطالبة بناليا، اس بنا پرتهام مزبي ايشياب مك اس انتهائي قديم طريق

#### قرىكىلندرى زحمت كوبرداشت كررائي

Time and its Mysteries, New York. 1962, p. 56

یہاں مجھنے میں اور قری کیلنڈر کے فرق پرکوئی بحث نہیں کرنی ہے، میں صرف برکہنا چاہتا ہوں کر صنف نے جس وا تعد کو سینے بارسلام کی طرف نسوب کرکے" انتہائی تعویہ جنری" کا الزام لگایا ہے' وہ وا قعہ بلاتِ نوب صبح نہیں، فرآن برجس چیزئی مالفت کی گئے ہے، وہ کبیسہ کے نہینے تھہ انا نہیں بلکہ نسٹی ہے، (توب سے) فرس کے معنی عربی زبان میں نا چر کے ہیں، یعنی موٹر کرنا، ہٹانا، مثلاً موض پرایک جانور پانی پی رہا ہے' اور آپنی اس کو ہٹا کر اپنے جانور کو موض پر کھڑا کر دیا کہ بہلے آپ کا جانور پانی پی لے، اس کے بعد دوسر اپنے، نواس طرح ہٹا نے کو کہیں گے، نسکا الدّ آپۃ "

تعض لوکوں کے لکھاہے کو گوں میں کوند "کی بھی ایک ہم کا رواج کھا بعبی ہمینوں کاعدد بدر تھے شلاً ہارہ مہینے کے چودہ مہینے بنا لئے ، گرا یک مفسر قرآن کے الفاظ ہیں :۔ "بعض اقوام جوابنے مہینوں کا صاب درست رکھنے کے لئے لوند کا مہینہ ہزمیسرے سال

برهاتی می وه نسی می داخل نهین "

معلیم ہواکہ دورِبے ضری میں بھی پینیٹر خدانے بے ضری کی بات نہیں کہی الانکہ اگران کے الفاظ محصن شعور بالانتعور سے نکے ہوئے ہونے تواسق می بے ضری کاظاہر ہونالازی تھا، (ایکے الواب بیٹ صیلی شالیں آدہی ہیں۔)

سوتاریخ یا ساجی مطالعہ کے والے سے استدلال کرنے والوں کی بنیا دی لطی بیہ کہ وہ مجھے لئے سے منہ بہت کہ وہ مجھے لئے سے منہ بہت کا مطالعہ نہیں کرنے ، اس لئے پورا ندہ بب ان کو اصل تقیقت کے خلاف ایک اور ہی شکل می ظرار کے اللہ تعلق میں کرنے گا میں ہے ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چوکور چر کرکو کی شخص ترجیا کھڑا ہو کر دیکھے ، طاہر ہے کہ الیشخص کو وہی چیز جو حقیقہ چوکور ہے ، مکونی نظر آسکتی ہے ۔

ان صزات کی مطی به به که وه ندیمب کا مطالع ایک محرفی ساله (Objective Problem) کے طور پرکرتے ہائی اس کو کر بہ ب کے نام سے جو کھی ناریخ بیں کھی بایا گیا ہے ان سب کو در بہ ب کے ابر اس کی وجر کہ کی بارے بیں ایک رائے تاکم کرنا، اس کی وجر سے کہ کہ کہ اس کی بیا ہی تا اور بجران کی روشنی بی ندیمب کے بارے بیں ایک رائے تاکم کرنا، اس کی وجر سے بہلے ہی قدم بران کی بوزیشن غلط ہوجاتی ہے، اس کا نتیج بیہ وتا ہے کہ ندیمب ان کی نظروں میں محص ایک ساجی مل بن جاتا ہے نذکو کو انکشاف حقیقت کی نوعیت رکھتی ہو، وہ ساجی مل بن جاتا ہے نذکو کو انکشاف حقیقت کا کی جیز جو انکشاف حقیقت کی نوعیت رکھتی ہو، اس کے مطابع روایا س کے بعکس جو چیز ساجی مل کی حیثیت رکھتی ہو، اس کا اپناکو لکا آئیڈیل نہیں ہوتا بھر ساجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے بعکس جو چیز ساجی مل کی حیثیت رکھتی ہو، اس کا اپناکو لکا آئیڈیل نہیں ہوتا ہو، اس کی حقیقت کا تعین کرتا ہے، کو کی چیز جو ساجی آوا ب یا ساجی روایات کی حیثیت رکھتی ہو، اس کی حیثیت کے دکھی ہو، اس کی حیثیت کے دکھی ہو، اس کی حیثیت کے دکھی ہو، اس کو حیثیت کے دکھی ہو، اس کی حیثیت کے دائی ہو، اس کو حیثیت کے دائی ہو، اس کی حیثیت کے دائی ہو، اس کی حیثیت کے دائی ہو، اس کو حیثیت کے دائی ہو، اس کی حیثیت کے دائی ہو، انگر ساجی کی کو کو کو کی اور طریقی اختیار کے تو بھر وہ ایک تار کی حیثیت کے دور ساجی کی کو کی کو کی اور طریقی اختیار کے تو بھر وہ ایک تار کی حیثیت کے دائی کی حیثیت کے دور ساجی کی کو کی اور طریقی اختیار کے تو بھر وہ ایک تار کی حیثیت کے دور ساجی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کی

J. Huxly, Man in the Modern World, p.129 1

روایت کی حیثیت معاس کاکولی مقام با فی نہیں رہنا۔

گرندبهب كامعالمداس سے ختلف مے، ندب كامطالعتم اس طرح نبس كرسكنے جس طرح بم موارى اورلباس اورمكان كامطالع كرنے من كيوں كرندسب اپني ذات من ايك حقيقت ہے جب كوساج البينے اداده سفنول كرنام بالسفنول بنين كرنا يافنول كرنام نونا فضكل مين اس كي وجرس نديرب اني اصوى جنبيت من نوميننه كميال رہنا ہے اگرساج كے اندر رواج مافتة مليت كے اعتبار سے اس كيسكلير مختلف موجانی من اس لئے سائے کے اندر دواج یافت نزامب کی کیساں فہرست بندی کرے ہم زمب وسم منہ سکتے۔ منال كے طور رجم وربت كو ليج جمهوريت اكم تحصوص سياسى معياركانام م اوركسى حكومت كواس میاری روشی بی می جمهوری یا عنیرجمهوری کها جاسکتا ہے بین جمهور سے کے اپنے میاری روسے تمام ملکوں كودكيها جاك كااورمرف اسى رويه كوحمهورى فرارد بإجائ كاج حفيقة مجمهورى بواس كريكس اكرمهون كامطالعه اس طرح كياجاك كهروه ملكتس في ايني ام كيسانف مهوري كالفظ لكاركها مي اس وتفيقة جمهورى فرص كركي جمهوريت كوسمجيف ككوشسش كاجائية ويوجمهوريت ايك باعنى لفظابن جائيكا كروكم السي حالت مي امريكي عمهورين جين كي جمهورين سيختلف بوكي، انگلين كي جمهورين مصري جمهورين سے کرائے گی، ہندوتان کی جہورت کا پاکستان کی جہورت سے کوئی ہو انہیں ہوگا، اس کے بعرجب ان سارے شاہدات کوار نقائی ڈھانچیس رکھ کر دیکھا جائے گانووہ اور زیادہ بےمعنی ہوجائے گا،کیوں کہ فرانس وجمهوريت كانفام بداكش باس كامطالعه بتائي كاكحمهورين اين بعدم ارتقائي مرطه ك مطابق نام م م جزل ويكال (١٩٤٠ -١٨٩٠) كي فوي آمريت كا

اس طراق مطالعہ کا نیتیے ہے کہ ندمیب کے لئے خداکی عزورت بھی باتی نہیں رہی، ندمیب کی تاریخ اس اس کی مثال ہوجود ہے کہ ندمیب خداکے بنیری ہوسکتا ہے، بیٹال برھ دھرم کی ہے، ہو تنہیں ہونے کے باوجود خداکے تصورسے خالی ہے، اس لئے آج بہت سے لوگ یہ کہنے لگے ہی کہ ندمیب کامطالعہ خدا

سے الگ کرکے کیا جانا جا ہے ،اگراس مزورت کو سیلم کرلیاجائے کولوگوں کے اندرا خلاق اور طیم پراکرنے

کے لئے ذہمی نوعیت کی کوئی چیز مزوری ہے تو اس مقصد کے لئے لازی طور پرخداکو باننا مزوری نہیں،

بے خدا ندہم ہی اس مزورت کو پوراکرسکت ہے، چیا نچر یہ وگر برھزم کے جوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اب ہوجودہ

ترتی یافت دور میں اس می کا ندہمی ڈھا نچر سماج کے لئے زیادہ موزوں ہے، ان حضرات کے نزدیک دورجد یہ

کا خدا خودساج اور اس کے سیاسی اور معاشی مقاصد ہیں، اس خدا کا بینم با پر لیمنٹ ہے جس کے ذراجہ وہ اپنی

مرضی سے انسانوں کو باخرکرتا ہے اور اس کی عبادت گا ہیں، سجدا ورکرجا نہیں بلکہ ڈیم اور کا رضا نے ہیں،

وغیرہ وغیرہ ( ملاحظہ ہوجولین کمیلے کی کتاب " ندہب بغیر الہام" ) ۔

خرب کوافرار خدا سے انکار خدا کہ بنجانے میں نام نہادار تقالی مطالع کا کھی دخلہ ، یرصخرات

یرکتے ہیں کہ پہلے ان تمام چرزوں کو مجھ کرلیتے ہیں جو کھی ندہب کے نام سے نسوب دہی ہیں اوراس کے بعد
ابنی مرض کے مطابق ان کے درمیان ایک ارتقائی ترتیب قائم کرلیتے ہیں جس سے بنام پہلو وُں کو کم نظرانداز
ابنی مرض کے مطابق ان کے درمیان ایک ارتقائی ترتیب قائم کرلیتے ہیں جس سے ان کی مزعوم ارتقائی ترتیب شاتم ہو مکتی ہو اشکا انسانیات (Ontology)

اورساجیات (Sociology) کے اہری نے زبر دست مطالعہ او چھتی کے بعد بید وریافت کیا ہے کہ
فدا کا تصور کی خداؤں سے شرق ہوا اور تبدر یک ترتی کرتے ایک خدا تک بہونچی ایکن بیرتی ان کے
فدا کا تصور کی خداؤں سے شرق ہوا اور تبدر یک ترتی کوئے کرتے ایک خدا تک بہونچی ایکن بیرتی ان کیا
نردیک انتی ہوئی ہے، کو کہ خدائے تصور نے ایک خدائی شکل اختیار کرکے اپنے آپ کو تصادی بہنا کرایا ہا
مزدیک انتی ہوئی ہے، کو کہ خدائے تصور نے ایک خدائی محل کا خداؤں اوران کو
مانے والوں کو یا طل تھم ہوایا اور برتر ندم ہونے والی حبایں مشروع ہوگئیں ، اس طرح خدا کے تصور سے
قوموں اور گرو ہوں میں کھی مذفحہ ہونے والی حبایس مشروع ہوگئیں ، اس طرح خدا کے تصور سے
غلط سمت میں ادتقا کرے تو دہی ا سینے لئے موت کا سایان مہیا کر دیا ہے ، کیوں کہ ارتفاؤی کا

Man in the Modern World, p.112 -خالون كي مياء

نظام کی پیداوادکیوں نہیں ہے، ندمب کی جوجنیت ادکسزم کونسلیم نہیں ہے، وہی جنیت اس کے اپنے لئے کسے کس طرح جائز ہوگی ۔۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ ینظریہ اشتعال انگیز حد کم لغو ہے، اس کے پیچیے کوئی بھی علی او عقلی دیل موجود نہیں۔

تجربے سے بھی اس نظریئے کی غلطی واضح ہو سکی ہے روس کی مثال اس کو سمجھنے کے لئے کافی ہے، جہاں تفريبًا أوهى صدى سے اس نظريه كوكمل غلبه حاصل من طويل ترين مرت سے زم دست يروبكينده مور باب كروس كے مادى حالات بدل كئے ہي، وہاں كانظام بديا وار، نظام تبادلدا ورنظام تقيم دولت سبعزير مرايد دارار ہوئیا ہے، مگراسٹالن کے مرنے کے بعد خودروسی لیڈروں کی طرف سے سلیم کیا گیاہے کراسٹالن کے زما نہ و حكومت بيروس كے اندرظلم وجركا نظام رائح تھا،اورعوام كاسىطرح استحصال كياجار بانھا، بجيسے سرابددادانه ملكون مين بونام، اوراگراس حقيقت كورامندركها جائي كدروس مين يرس برحكومت كالممل كنظ ول مونے كى وجه سے اطالن كے لئے بيمكن موسكاكہ وہ اپنے ظلم اوراسنحصال كودنياكے سامنے عدل و انصاف کے نام سے شہور کرے اور ریس کا ہی کنٹرول اب بھی وہاں جاری ہے توبیات سمجھی آجاتی ہے کہ آج بھی خوبصورت پروسگیزے کے بین نظر میں روس کے اندروہی سب کھے ہورہا ہے ہوا طالن کے زبانے بس موتا تھا، روسی کمیونسٹ بایدتی کی ببیوی کانگرس ( فروری تھولئہ ) نے اسٹالن کے مظالم کا انکثاف کیا تھا اس کے بعداگر یارٹی کی کوئی اور کا نگرس خرفتی بیت کی درندگی کاراز فائن کرے تواس میں ہرگر ا جنبھے کی کوئی بات نم ہوگی ہے۔ آدھی صدی کے اس تخربے سے جنتیج بکلاہے اس کا مطلب صاف طور بریہ ہے کہ بداواداورنبادلك نام نها دنبدلي سے انسان نهيں برل حداقي، اگرانساني ذهن نظام بدياواركا تا بع مؤنا اوراس كے مطابق خيالات بيدا مواكرنے نواشنراك حكومت بين طلم اوراستحصال كى ذسنيت بھي تقيني طورير بيدانهن موني جاسيه كفي

اله اكتوبر ١٩ ١٩ عين خروشجيف كى برطرنى اوراس كے بعدكے وا تعات سام كى تصديق ہومكى ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ ندیہ کے خلاف دور جدید کا پوراات دلال ایک قیم کاعلمی سفسط Sophism)

Sophism) ہے ہوا اور کچھ نہیں اس نام نہا دعلی استدلال کی حقیقت صرف یہ ہے کہ کہیں گانیٹ کہیں کاروڑا، بھان کے کو اقعات کے مطالعہ کے لئے "علمی طریقہ" اختیار کیا جاتا ہے کہ میں کاروڑا، بھان کی فرند ہوڑا" یہ سے جے کہ واقعات کے مطالعہ کے لئے "علمی طریقہ" اختیار کیا جاتا ہے کہ میلی ہونچا سکتا، اس کے ساتھ دو سر مے روگ کی وجہ سے بچے نتا بھے کہ نہیں بہونچا سکتا، اس کے ساتھ دو سر مے روگ پہلو دُن کو طوف کو کو اور کے دور موری اور میک رخی معلوبات پراکھی طریقہ کو آنر ایا جائے تو وہ بطابر علمی ہونے کے باوجود ناقص اور غلط نتیجے ہی تک پہنچا ہے گا۔

جنوری ۱۹ ۱۹ء کے پہلے ہفتہ میں نئی دہلی میں تنشر قدین کی ایک بنی الا فوا می کا نگرس ہولی جس بی بارہ و علمائے شرقیات سنرکب ہوئے ،اس موقع برایک صاحبے ایک مفالہ برھاجس میں کئی سلم یادگاروں باہریں دعویٰ کیاگیا تھاکہ وُمسلمانوں کی بنوائی ہموئی نہمیں ہر مبکہ ہندوراجاؤں کی بنوائی ہموئی ہمں مثلاً قنطب بینار حو قطب الدين ايبك كى طرف نسويج، وه دراصل وثنو دهوج بهجب كواس وروسال بهل سندركين في بنوا یا تھا، بعد کے سلم مورضین نے اس کوغلط طور پر قطب مینار کے نام سے بین کیا،اس کی دیل یہ م کقطب مینا میں السے پنچر لگے ہوئے ہیں جوبہت پرانے ہی اور قطب الدین ایب سے بہت پہلے نزاننے گئے تھے۔ بظا ہربدایک علی استدلال ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہے کر قطب بنا دیں ایسے کچھ نفیر روجود ہیں، مُرقطب بنا کے مطالعہ کے لئے صرف اس کے پرانے نغیروں کا حوالہ دینے سے علمی استدلال کاحق ا دانہیں ہوتا، اسی ساتھ اور بہت سے پہلوؤں کوسامنے رکھنا صروری ہے،اورحب ہم ایبا کرنے ہی تومعلوم ہوناہے کہ یہ توجیہ قطب بناربراوری طرح جیاں نہیں ہونی،اس کے بجائے یہ دوسری نوجیہ زیادہ فرین قیاس ہے کاس کے برانے بخفر دراصل بران عارتوں کے کھنڈر سے ماصل کئے گئے حب طرح دوسری قدیم سنگی عارتوں میں کنزت سے اس کی مثالیس موجود میں بھرحب اس دوسری نوجیہ کو قطب مینار کی ساخت اس کے نقشہ نعمیر برانے تھرو كاندازنصب ببناركے ماتھ ناتام مسجدا وربوابی مینار کے بقیہ آثار نیز باریخی شہاد توں کے ساتھ لاکرد بھیں تو نابت ہوجا نا ہے کہ بی دوسری توجیہ صحیح ہے اور بیلی توجیہ ایک مغالطہ کے سواا ورکھی نہیں۔
مخالفین ندیمب کا مقدم کھی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ندکورہ بالا شال میں چید تنظیروں کو ایک
خاص رنگ دے کر سمجھ لیا گیا ہے کہ علمی استدلال حاصل ہوگیا، اسی طرح چندجزئ اوراکٹر اوقات غیر شغلق
واقعات کو نا قص رخ سے میٹی کر کے میں جھ لیا گیا ہے کہ علمی طربی مطالعہ نے ندیمب کی تردید کردی، حالا نکم
واقعات کو نا قص رخ سے دیکھا جائے تو بالکل دو مرانتیج برآ مرہ وتا ہے۔

حقیقت به به کرند مهب کی صدافت کا به بذات خودایک کافی نبوت به کواس کو گهر ان کو بی بهترین ذبهن کهی الل برب باتیں کرنے گئے ہیں، اس کے بعدآ دی کے پاس مسائل برخود وفکر کے لئے کو لئی بنیا دباتی نہیں رہتی، مخالفین بذرہ ب کی فہرست میں جونام ہیں وہ اکثر نہایت ذہمین اور ذی علم افراد ہی بہترین دماغ وفت کے بہترین علوم سے آراستہ ہوکراس میدان میں اتر سے بیں، گران اہل دماغ نے ایجائی مہل باتیں کھی ہیں کہ مجھ بی بہترین آناکہ اس کو کھتے وقت آخران کا دماغ کہاں چلاگیا تھا ابیر سارال طریح کے بہترین تضاد واعترات نا واقعیت اور الل شب استدلال سے بھرا ہوا ہے کھلی ہوئی حقیقتوں کو نظرانداز کرنا ورمعولی تنظیمی مہالے دعاوی کے بل کھوٹے کرنا، بیان کا کی کارنا مدے، بیصورت حال بلاث بد کرنا ورمعولی تنفی کے مہالے دعاوی کے بل کھوٹے کرنا، بیان کا کل کارنا مدے، بیصورت حال بلاث بد اس بات کا ایک قطعی نبوت ہے کہ ان حضرات کا مقدم سے جہیں، کیونکر بیان اور استدلال کی بیخرا بیا ں صرف غلط مقدم کی خصوصیت ہیں جمیح مقدے بیکھی بیچنریں یائی نہیں جاسکتی۔

ندىمب كى صدافت اور خالفين ندىمب كے نظر ليے كى غلطى اس سے بھى واضح ہے كەندىمب كومان كر دركائنات كا جونفشہ بنتا ہے، وہ ایک بنها بہت میں وجبیل نقشہ ہے، وہ انسان كے اعلی افكار سے اسى طرح مطابق ہے، اس كے بيكس نالفن ميا روں كے عين مطابق ہے، اس كے بيكس نالفن منالف خالف خدم بيان ميا بيكل غير متعلق ہے، يہاں ميں بر ٹريز يرسل كا فدم بيان فل غير متعلق ہے، يہاں ميں بر ٹريز يرسل كا ایک اقتباس نقل كروں گا۔

"انسان ایسے اساب کی بریا وارہے ہیں کا پہلے سے سوچا سمجھاکوئی مقصد نہیں، اس کا آغاز،
اس کی نشو و نما، اس کی تمنائیں اور اس کے اندلیتے، اس کی محبت اور اس کے عقائد سر مسیحض ایٹموں
کی اتفاتی ترتیب کا نتیج ہیں، اس کی زندگی کی انتہا قبر ہے اور اس کے بعد کوئی چیز بھی اسے زندگی عطا
نہیں کرسکتی، قرنہا قرن کی جدوجہ یہ تمام قربانیاں، بہترین اصامات اور عنقریت کے روش کا رنا ہے
سب نظام شمی کے فائمتہ کے مائحہ فنا ہوجانے والی چیزیں ہیں، انسانی کا مرانیوں کا لچوا محل ناگزیر
طور رکھائنات کے طبح کے نیچے دب کررہ جائے گا، یہ باغیں اگر بالکا قطعی نہیں نووہ حقیقت سے انتی قریب
طور رکھائنات کے طبح کے نیچے دب کررہ جائے گا، یہ باغیں اگر بالکا قطعی نہیں نووہ حقیقت سے انتی قریب
(So Nearly Certain) ہیں کہ جو فلسفہ نھی اس کا انکار کے گا وہ باتی نہیں رہ سکتا آپ

به افتباس گویا بخبرندی ما دی فکر کا خلاصه می اس کے مطابق ساری زندگی خصرت برکہ بالکل تبر و قارنظر
آنی می بلکداگر زندگی کی ادی تعبیر کو بیاجائے تو بھر خبر و شرکا کوئی قطعی معیاد باتی نہیں دہتا، اس کی روسے انسانو اپر کم گرانا کوئی ظالما نہ فعل نہیں کیونکہ انسانو کو بہر حال ایک دن مرنا ہے، اس کے بیکس ندہمی فکر میں امیسدگ رفتی ہے اس میں زندگی اور موت دونوں با معنی نظر آنے گئے ہیں، اس میں ہماری نفسیات کے تام نفاضے اپنی جگر بالیت میں انسانی فیر میں انسانی خرص نا ہے، کداس نے حقیقت بالی میں ایک نصور کے دیا صیاتی وہ حقیقت بالی تو خرمی نصور کا انسانی ذہری میں بوری طرح مبیجہ حانا لیفینی طور براس بات کا ثبوت ہے کہ بہی وہ حقیقت ہے، حب کو انسانی فیطرت نلاش کر رہی تھی، اس کے بعد را اس اس کے انکار کے لئے کوئی واقعی بنیا دباتی ہمیں تربی۔ حب کوانسان کی فطرت نلاش کر رہی تھی، اس کے بعد بہا ہے باس اس کے انکار کے لئے کوئی واقعی بنیا دباتی ہمیں تربی۔

یہاں میں ایک امر کمی ریاضی وال (Earl Chester Rex) کے الفاظ نقل کروں گا۔
"میں سائنس کے اس تسلیم شدہ اصول کو استعال کرتا ہوں جود ویازیا دہ مختلف نظر اور میں میں کہا جا گئے۔
کسی ایک کو انتخاب کرنے کے لئے کا م میں لا باجا تلہے، اس اصول کے مطابق اس نظر بے کو اختیاد
کر ایا جا تا ہے، ہومقا بلةً نہایت سادگی کے ساتھ تمام عنا زعد فیدسائل کی تشریح کرتے، بہت عرصہ

ہواجب ہیں اصول ٹولوی کے نظریے (Ptolemaic Theory) اور کو بزنگیں کے نظریے کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا، اول الذکر کا دعویٰ تھا کہ زمین نظام شمسی کا مرکزے، اس کے مرمیان فیصلہ کر کہتا تھا کہ سورج نظام شمسی کا مرکزے، ٹولوی کا نظریہ اس قدر سچیے یہ واور انجھا ہوا تھا کہ زمین کی مرکزیت کا نظریہ درکر دیا گیا "

یجے اعتراف ہے کہ میرایہ استدلال بہت سے لوگوں کے لئے کافی نہیں ہوگا،ان کے ادی ذہن کے چوکھٹے میں میں طرح خدااور ندمب کی بات نہیں بیٹھے گی، گرج چیزے مجھے طمئن کرتی ہے، وہ یہ کہ ان صرات کا یہ متحصوبانہ یہ میں استدلال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکداس کی وجہ ان کا وہ تعصبانہ ذہن ہے جو ذہبی استدلال کو تبول کرنے کے لئے آیا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے آئا وہ نہیں ہوتا، جیم جنیز نے اپنی کتاب پراسرار کا گنات "کے اپنی کتاب کی جو نہیں نہیں ہوتا، جیم خوبین نہیں کا براس کی کھوا ہے کہ:۔۔۔

" ہمارے جدیدزمن واقعات کی ادی توجیہ کے حق میں ایک طرح کا تعصب Bias رکھتے ہیں ہے

وهنگر میمیز (Whittaker Chambers) نے اپنی کتاب شہادت (Whittaker Chambers) میں اپنے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، جو بلا شبداس کی زندگ کے لئے ایک نقط والقلاب Turning Point بن سکتا تھا، وہ اپنی جھیوٹی بجی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بجی کے کان پرجا بڑی اور فرزشوری طور پروہ اس کی ساخت کی طرف متوجہ وگیا، اس نے اپنے بی میں سوچا "کینی غیر مکن بات ہے کہ الیسی پچیدہ اور نازک چیز محص اتفا سے وجود میں آجا کے، یقیناً یہ پہلے سے سوچ سمجھے نقشے کے تحت ہی مکن بوئی ہوگی" مگر اس نے جلد ہی اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیو مکہ اسے احساس ہواکہ اگر وہ اس کو ایک منصوب بان لے تو اس کا کا منطقی خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیو مکہ اسے احساس ہواکہ اگر وہ اس کو ایک منصوب بان لے تو اس کا منطقی خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیو مکہ ان نا ہوگا، اور یہ ایک ایسا نصور تھا، جے فبول کرنے کے لئے اس کا ذہن تا ہوگا کہ ان تا ہوگا، اور یہ ایک ایسا نصور تھا، جے فبول کرنے کے لئے اس کا ذہن تا ہوگا کہ ان تا ہوگا، اور یہ ایک ایسا نصور تھا، جے فبول کرنے کے لئے اس کا ذہن تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ اور یہ نا نا ہوگا، اور یہ ایک ایسا نصور تھا، جے فبول کرنے کے لئے اس کا ذہن تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ کو تا تا کہ کو تا کہ نظر کا دیا تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ ان تا ہوگا کہ دیوں تھا کہ کو اس کو تا کہ کو کا کا دور تھا کہ دور تھا کہ کو تا کہ کو کی کو تا کہ کو تا کہ کو کیا کہ کو تا کہ کی سور تھا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ

اس وافعہ کا ذکر کرنے ہوئے امس ڈلوڈ بارکس (Thomas David Parks) لکھناہے۔
" بیں اپنے پروفیسروں اور رلبیرچ کے سلسلی اپنے رفقا اکا دیں بہت سے سائندانوں کے
بارے بیں جانتا ہوں کو علم کیمیا اور طبیعیات کے مطالعہ و تجرب کے دوران میں انھیں کھی تتعدد مرتبہ
اس طرح کے اصارات سے دوچار ہونا بڑا "

The Evidence of God in an Expanding Universe.

Edited by John Clover Monsma,

New York, 1958, p.73-74

نظریُ ارتقاء کی صداقت پرموجوده زمانے کے سائنسدان "منفق ہو چکے ہمیں ارتقاء کا تصورایک طرف تام علمی شعبوں پرچھا تا جارہا ہے ، ہروہ مسلامیں کو سمجھنے کے لئے خداکی صرورت بھی اس کی جگر ہے تکلف ارتقا کا ایک خوبھورت بت بناکرر کھو دیا گیا ہے ، مگر دو سری طروع ضویاتی ارتقا (Organic Evolution) کا ایک خوبھورت بت بناکرر کھو دیا گیا ہے ، مگر دو سری طروع ضویاتی ارتقا کی تصورات اخذ کئے گئے ہیں اب تک بے دلیل ہے جتی کر بعض علماء نے صاحت طور پر کہہ دیا ہے کہ اس تصور کو ہم صرف اس لئے بانے ہیں کراس کا کوئی بدل ہما ہے بیاس موجود نہیں ہے ، مراز نظر کینچھ (Keith) نے سمور کو جم میں کہا تھا۔

"Evolution is unproved and unprovable. We believe it only because the only alternative is special creation and that is unthinkable."

Islamic Thought, Dec. 1961

لین ارتفاء ایک غیر تابت شده نظریه بے اوروہ نابت کھی نہیں کیا جاسکتا، ہم اس برصرف اس کے بقین کرتے ہیں کراس کا واصر بدل تخلین کا عقیدہ ہے جو سائنسی طور پرنا قابل فہم ہے، گو یاسائنس ان ارتفاء کے نظریے کی صدافت برصرف اس کئے متفق ہوگئے ہیں کہ اگروہ اسے چھوڑ دیں تو لازمی طور پر انھیں ضرا کے تصور پرایان لانا پڑے گا۔

ظا ہر ہے کہ بولوگ ادی طرز تبیر کے حق میں امقیم کے تعصبات دکھتے ہوں وہ انتہا لی کھلے ہوئے واقعات سے بھی کوئی مبتی ہندیں نے سکتے تھے اور مجھے اعتراف ہے کہ الیے لوگوں کومطمئن کرنامیر لے بس سے باہر مجھے اور مجھے اعتراف ہے کہ الیے لوگوں کومطمئن کرنامیر لے بس سے باہر مجھے اور مجھے اعتراف ہے کہ الیے لوگوں کومطمئن کرنامیر لے بس سے باہر مجھے اور مجھے بہاں میں ایک امری عالم طبیعیاً (George Herbert کے الفاظ نقل کروں گا۔

من خدابری کی معقولیت اورانکار خداکی بیسبه سیاب بجائے نو دایک آدی کے لئے علاق خدابری کا افرابری کا اختیار کرنے کا سبب نہیں بن سکن ، لوگوں کے دل میں بیشبہ تعبیا ہوا ہے کہ خداکو اننے کے بعد آزادی کا خاتم ہوجا ایک کا، وہ علی جو دہنی آزادی (Intellectual Liberty) کو دل وجان سے بیند کرتے ہیں آزادی کی محدود رہنے کا کوئی مجمی تصوران کے لئے وضتناک ہے "

The Evidence of God, p. 130

چانچ بولین کمیلے نے نبوت کے نصور کونا قابل برداشت اظها رِبرزی "فراردیا ہے، کیونکر کوئی بانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیٹ نیست دی جائے کہ اس کی بات خدا کی بات ہے اوراس کوئی ہے کہ وہ جو کچھ کہے تام لوگ اس کو قبول کرلیں، کیکن جب انسان کی حیثیت ہی ہے کہ وہ فالن نہیں نخلوق ہے، وہ خدا نہیں ملکہ خدا کا بندہ ہے تواس صورت واقعہ کوکسی فود ساختہ تصور کی بنا پڑتم نہیں کیا جاسکا، ہم حقیقت کوبدل نہیں سکتے، ہم صرف اس کا اعتراف کرسکتے ہیں، اب اگر شرم ع کا انجام ہم اپنے لئے لپندنہو کہ تے تو ہاری ہے تو ہاری ہے تو ہاری کوئے تو ہاری کوئے تھے ہاں کا انکار کردیں، حقیقت کا انکار کرکے آدی صرف اپنا نفضان کرنا ہے، وہ حقیقت کا کچھ نہیں بکا ڈیا۔

## است لال كاطولقه

نربب کے خلاف دور جد بیکا جو مقدرہ ہے، وہ اصلاً طربق استدلال کا مقدرہ ہے، بینی اس الطلب بہت کے علم کی ترقی نے حقاقت کے مطالعہ کا جو اعلیٰ اورار تقادیا فئۃ طربقہ معلوم کیا ہے، ندم ہے دعوے اورعقید کا س پر پویے نہیں اترتے، بیجد بیطر لقیا مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعہ حقائی کو معلوم کرنے کا طربقہ ہے اب چو تکہ نہم ہے عقائد اور النے احساس و نیا سے تعلق ہونے کی وجہ سے تجربہ اور شاہدہ میں نہیں آسکتے، ان کا احدالال تمام ترقیاس اور استقراد پر بنی ہے، اس لئے وہ عیر حقیقی ہیں، ان کی کوئی علی نیا دنہیں۔

گریدمقدمہ کا انے وصیح نہیں، جدیدطرافی کمطالعہ کا پرطلنہ ہی ہے کھرت وہی چیزابیا تقیقی وجود
رکھتی ہے، جو براہ راست ہار سے تخربے میں آئی ہو، ملکہ براہ راست تخربے میں آنے والی چیزوں کی بنیاد بہ جوعلمی
قیاس کیا جا تا ہے، وہ بھی اسی طرح حقیقت ہوسکتا ہے، جیسے کوئی تخربہ سے نخربہ محف تخربہ ہونے کی بنا پر سے
ہے، اور نہ قیاس محص قیاس ہونے کی بنا پر غلط، ہرا یک میں مجست او تلطی دونوں کا امکان ہے۔

پہلے زانے میں مندری جہا ذکومی سے بنا اے جاتے تھے، کیونکر تصوریے تھا، کہ بانی پروہی جیز ترکئی م

ا مثلاً خداکے اثبات کے لئے ہم یہنیں کرتے کو و دخداکوکسی دور مین کے ذریعہ سے دکھا دیں طکریں استدلال کرتے ہیں کہ کا کنا سے کا نظم اوراس کی معنوبیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کو کی خدائی ذہن موجود ہے اس طرح ہماری دلسیل برا وراست خداکو ثابت نہیں کرتی جگہ ایک ایسے قرنیہ کو ثابت کرتی ہے جس کے منطقی متج کے طور پرخداکو اننا پڑے۔ جووزن بیں پانی سے کمی ہو، حب بر دعویٰ کیا گیا کہ لوہے کے جہا زکھی پانی پراسی طرح تیرسکتے ہیں جس طرح لکوی کے جہا زسطے بحر برچلتے ہیں تواس بنا پراس کوتسلیم کرنے سے انکاد کر دیا گیا کہ لو ہا وزنی ہونے کی وج سے پانی کی سطح پر تیرہی جہیں سکتا، کسی لوہا دیا اس دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لئے پانی کے شب میں لوہے کا فعل ڈال کر دکھا دیا کہ وہ پانی کی سطح پر تیر نے کے بجائے شب کی تدمین بھی جاتا ہے، بنظا ہریدا کی تجرب تھا، گریت جرب جے جہیں تھا کہ وہ کہ اس نے اگریانی میں لوہے کا تسل ڈالا ہوتا تواسے معلم ہوتا کہ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ صحیح ہے۔

اس طرح ابتدامی جب کم طاقت کی دور مبنوں سے آسان کا مثابرہ کیاگیا تو بہت سے ایسے اجمام مثابہ سے میں آرے مجھیلے ہوئے نور کی مانندہ کھائی فے دہ بخص اس مثابدے کی بناپر بینظریہ قائم کیاگیا کہ یہ گیسی بادل ہیں ہوستا ہے بننے سے پہلے کے مرحلے سے گزرد ہے ہیں کر حب مزید طاقت کی دور مبنیں تیار ہوئیں اور ان کے ذرائی از سر نوان اجمام کود کھاگیا تو نظر آ یا کہ جو چر پہلے نورانی بادل کی شکل میں دکھائی دیتی ہی دور درال بے شار ساروں کا مجموعہ تھا، جو غیر معمولی دوری کی وجرسے بادل کی مانند نظر آرہا تھا۔

مگرکوئی می سائنس دان نہیں جانتا کہ توت اینچر کیا ہے سوااس کے کرمعلیم واقعات وظوا ہرکی نامعلوم اور ناقابل مشاہدہ علّمت کے لئے چند مختلف تعبیری الفاظ وضع کر لئے گئے ہیں جن کی حقیقت معنوی کی نشر کے سے ایک سائنس دان بھی اسی طرح عابونے جس طرح اہل ندا ہمیب خدا کی نشر کے و توصیعت سے دونوں اپنی جگر ایک نامعلوم علمت کا کنات پینی اعتقاد دکھتے ہیں ڈاکٹر الکسس کیرل کے الفاظیں ۔

"ريامنيا تى كائنات نياسات اورمفروضات كالكشاندارجال برجسى علامتول ك

ما دات (Equations of Symbols) بُیل ناقابل بیان مجردات (Abstractions) ما دات (عمادات (Abstractions) کیسوااور کھینہیں "

Man the Unknown, p.15

سأنس برگرزیدوی نهیں کرتی اور نهیں کرسکتی کر صقیقت صرف اسی قدر به بوحواس کے ذراجیہ بلا واسط بهارے تجربیس کی بوء یو افتحرکہ بانی ایک رقبق اور سیال چیز به اس کو سم براہ راست اپنی آنکھوں کے ذراجہ دیکھ لینے ہیں، مگریہ واقعہ کہ بانی کا برائے کیول ہائیڈروئن کے دوایٹم اور آکسیجن کے ایک یم نیش بی کر آنکھ سے یاکسی فور دبین سے نظر نہیں آتا ، بلکھر وی نطفی استنباط کے ذراحی معلی ہوتا ہے اور سائنس ان دواؤں واقعات کی موجودگی کیساں طور ترسیلیم کرتی ہے اس کے نزدیک جس طرح وہ عام بانی ایک جقیقت بے جومشا بدہ میں نظر آر ہا ہے اسی طرح وہ تجزیاتی بانی بھی ایک حقیقت ہے، جوقط میا تا قابل مشاہرہ ہے اور مرف قیاس کے ذراحی میں نظر آر ہا ہے اسی طرح وہ تجزیاتی بانی بھی ایک حقیقت ہے، جوقط میا تا قابل مشاہرہ ہے اور مرف قیاس کے ذراحی میں نظر آر ہا ہے اسی طرح وہ تجزیاتی بانی بھی ایک حقیقت ہے، جوقط میا تا قابل مشاہرہ ہے کہ اور مرف

بوضيقين م كوباه راست واس ك دراي معلى بول و محوس تعالى المحدونين بي المحتوية الله المحدود بي بي المحتوية الله المحدود بي المحرب المحتوية الله المحتوية الله المحتوية الله المحتوية المح

حقائق (Interred Facts) كہا جاسكت ہے، يہاں يہ بات اہميت كے ما تق مجھ لينے كى على دونوں يں اصل فرق ان كے حقيقت ہونے كے اعتبار سے ہمیں ہے، بلك اس محافظ سے ہے كہ دونوں يں اصل فرق ان كے حقيقت ہونے كے اعتبار سے ہمیں ہم "اس كو" جانے ہميں اور دومرى صورت بين اس كے بارے بين محلوم كرتے ہميں ہم حال حقيقت ہے، خواہ ہم اس كوبراه داست شاہدہ سے جانیں یا جرفی استباط معلوم كريں "

Clearer Thinking, London 1949, p.49

دەمزىدىكىنام:

بہاں یہ وال بردا ہونا ہے کو علی اور طقی طریقہ حقیقت کو معلوم کرنے کا ذریع کیوں کرہے جس چیز کوہم نے آنکھ سے نہیں دکھا اور مزمھی اس کے وجود کا تخربہ کیا ،اس کے متعلق محص عقلی تقاضے کی بنا پر کیسے کہ اجا سکت ہے کہ وہ حقیقت ہے، مینڈر کے الفاظیں اس کا جواب بہہے:۔۔

"The resoning process is valid because the universe of fact is rational."

بعنی منطقی استخراج کے ذریع حقیقت کو معلوم کرنے کا طریق صبیح ہے، کیونکہ کا کنات میں خود منطقیت ہے عالم واقعات ایک ہم آہنگ کل ہے، کا کنات کے تنام حقائق ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان زبردست نظم اور با قاعدگی پائی جاتی ہے، اس لئے مطالعہ کاکوئی ایسا طریقہ جو واقعات کی

ہم آ ہنگی اوران کی موزونریت کوہم پرواضح مذکرے، میچے نہیں ہوسکتا، مینڈر بر بتاتے ہوئے کھفتا ہے:

"نظرائے والے واقعات بھن عالم حقیقت کے پھاجزار (Pathes of Fact) ہیں،
وہ سب بھج بن کوہم ہواس کے ذرائع ہمائتے ہیں کوہف جز دی اور غیر مرابط واقعات ہوتے ہیں اگرالگ
سے صرف انھیں کو دیکھا جائے تو وہ بے منی معلوم ہوں گے، براہ راست محسوس ہونے واقعات
کے ساتھ اور بہت سے غیر محسوس واقعات کو ملاکر حب ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم ان کی معنویت
کوسے محقے ہیں ؟

اس كے بعدوہ الك ساده مى شال سے اس حقيقت كو مجھا تاہے:

اس مثال میں تجا ذب کا قالون ایک سلیم شدہ سائنسی تقیقت ہونے کے باو ہود بذات نو د قطعًانا قابل مشاہرہ ہے، سائنس دالوں نے صبیح رکود کھا یا تجربہ کیا وہ نو د قالون شین نہیں کچھ دوسری چیز رہی ہیں اوران دوسری چیزوں کی منطقی توجیہ کے طور پروہ ماننے پرمجبور ہوئے ہیں کہ بہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کوہم قالونِ تجاذب

تبيركسكة بي.

به قانون تجاذب آج ایک شهورترین سائنسی حقیقت کے طور پرباری دنیا بیں جانا جا آئے، اس کو بہلی بارنیوٹن کی ذبان سے بہلی بارنیوٹن نے دریا فت کیا، مگر خالص تحربی نقط انظر سے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو نبوٹن کی ذبان سے سنتے، اس نے نبلی کوایک خطاکھا تھا، جواس کے مجبوع میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: -

میناقا بی فهم بے کہ بے جان اور بے صیارہ کی درمیانی واسط کے بغیر دو مربے اور پراٹر ڈالنا ہے اللہ معالانکہ دو نوں کے درمیان کوئ تعلق نہیں ہوتا ہے 111, p. 221 واللہ معالم کے درمیان کوئ تعلق نہیں ہوتا ہے اللہ معالم اللہ کہ کا اللہ معنی نا قابل مشاہرہ اور نا قابل فهم چیز کو آج بلا اختلاف سائنسی تفیقت سمجھا جا تا ہے کہوں ہم ون اس لئے کہ اگر مہم ان کو مان لیس تو تھا ہے کچھ مشاہرات کی اس سے توجیح ہوجاتی ہے گویا کسی چیز کے تفیقت ہوئی ہوئے کے لئے بھڑوری نہیں ہے کہ وہ براہ واست ہما ہے کچھ بے اور مشاہدے میں آرہی ہوئ بلکہ وہ فیرمر کی تحقیدہ بھی اسی درجہ کی ایک حقیقت ہے جس سے مختلف مشاہدات کو اپنے ذہن میں مرابوط کرسکتے ہوں ، جومعلوم واقعات کی معنویت ہم بر واضح کرسکے منڈر کا کھتا ہے ۔

معنویی (Meaning) کو معلوم کریا به دوسر دوسی که ایس که اس که که میم کی اس که معنویی (Meaning) کو معلوم کریا به ایاس کولون بهی که اجاستا به که میم کی چیزی موجود کا معنویی (Meaning) اس کے مبد باوراس کے حافات کو معلوم کرکے اس کی تشریح کرتے ہیں ہماری بیشتر لیقینیات (Beliefs) اس کے مبد باوراس کے حافات کو معلوم کرکے اس کی تشریح کرتے ہیں اور دوراصل شاہدات کی توضیح (Observation) کے مسلطے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ کہ متا ہے نہ اس بحث کے بعد بینڈومشہور متعالی (Observation) کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم بحر میں تاہدے سے بچھ نیادہ میں دوراصل شاہدہ نیز موف (Doservation) ہوتا ہے جس میں تبدیر کا جس کی شاہدے سے بچھ نیادہ میں دوراصل کے مسلطے کر دوراصل کا دیکر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم بحر میں تبدیر کا جن میں تبدیر کی بین میں تاہدہ نیز موف (Recognition) ہوتا ہے جس میں تبدیر کا جس کھی شاہد ہوئے۔

یم ده اصول جرسی نبیاد بیصنویاتی ارتقا Organic Evolution کرهیت بونی برائنس دانوں کا اجاع بھوگیا ہے، مینلوکے نزدیک بینظریہ اب اننے دائوں سے نابت بوجکا ہے کہ اس و تقریبات تقیقت دانوں کا اجام کے دانوں کے استان کے سمیس کے الفاظ بین تظریب الفاظ بین تظریب کہ اجام کا مجام اسکتا ہے سمیس کے الفاظ بین تظریب نابی استارہ تو مقام ناسی تقیق کے الفاظ بین الفاظ بین تارہ صفیقت ہے نہ کو صن ایک فیلی با تبادل مفروض ہو سائنسی تقیق کے کہ کے لئے قائم کر کیا گیا ہو، انسانی کھو پر ایا بیا ہو ایک ایک بیارہ انسانی کو بیارہ برانیکا (دون کے بعد اس نظر کے کوسائنس دانوں اور کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈارون کے بعد اس نظر کے کوسائنس دانوں اور کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈارون کے بعد اس نظر کے کوسائنس دانوں اور کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈارون کے بعد اس نظر کے کوسائنس دانوں اور کیا ہے کہ دارون کے بعد سے نظر پر ارتقاد دن برن زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے کہ واحد نظر پر ارتقاد دن برن زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے کہ واحد نظر پر اس بارے میں کوئی شریمیں دہ گیا ہے کہ واحد نظر بھر کے متاب کے کہ واحد نظر بھر کوئی کوئیس کے کہ واحد نظر بھر کرتا ہوگئیت کی توجہ ہو کہ کیا جادراس کو کھا جا اسکا ہے کہ واحد نظر بھر کرتا ہوگئیت کی توجہ ہو کئی شریمیں اس بارے میں کوئی شریمیں دو کہ کہ کا جو اس کرتا ہوئیت کے سائن کے کہ واحد نظر کرتا ہوئیت کے دور کرتا ہوئیت کے دور اس کرتا ہوئیت کے دور کرتا ہوئیت کے سائن کے کہ دور کوئیت کرتا ہوئیت کے سائن کے کہ دور کوئیت کے سائن کے کہ دور کوئیت کے سائن کے کہ دور کوئیت کوئیت کے کہ کوئیت کے کہ دور کوئیت کے سائن کے کہ دور کوئیت کوئیت کے کہ کوئیت کے کہ کوئیت کے کہ کوئیت کے کہ کوئیت کوئیت کے کہ دور کوئیت کے کہ کوئیت کوئیت کوئیت کے کہ کوئیت کوئیت کوئیت کے کہ کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کے کہ کوئیت کے کہ کوئیت کوئ

Organic Evolution, p.15

بنظریس کی صداقت برسائنس دانون کااس قدراتفاق بوگیا ہے کیا اسے سی نے دکھا ہے بااس کا نجربہ کیا اسے سے اور اسے بورت ایسا بوسکتا، ارتفاء کا مزعوم علی اتنا بیحیدہ ہے اور اسے بورت ی اسے باور اسے بورت ایسا بوسکتا، ارتفاء کا مزعوم علی اتنا بیحیدہ ہے اور اسے بورت ایسا ماضی سے تعلق ہے جس کو دیکھنے یا نجر بہر کے کا سوال ہی بیدا نہیں بوتا، الل کے ذکورہ بالا الفاظ کے مطابق بھرون ایک نظام کی توجید کی جاتی ہے تک واقعی شنا بدہ، چنا نجر بر آرتھ کو توجید کی جاتی ہے تک واقعی شنا بدہ، چنا نجر بر آرتھ کو تھے جو تو دیمی اورت کے بجائے اس کے ارتفاء کو مشاہداتی یا نجر باتی حقیقت کے بجائے ایک انسان الفاظ ہیں۔

"Evolution is a basic dogma of rationalism."

Revolt Against Reason, p.112

یعی نظریهٔ ارتفار در بعقلیت کا ایک بنیادی عقید مے جنانچ ایک سائنسی انسائیکلوبیڈیا میں ڈاروزم کوایک ایسا
نظریک کا گیا ہے جب کی بنیاد توجید بلامشاہہ Explanation Without Demonstration پقائم ہے۔
نظریک کا گیا ہے جب کی بنیاد توجید بلامشاہہ والم اللہ تعلق میں مجماع انا ہے ، اس کی وجراے اس میں میں میں انفاظ میں ہے جہ اس کی وجراے اس میں میں میں انفاظ میں ہے جہ

ا ـ ينظرية مامعلى حقيقتون سيم آمنگ (Consistent) مع -

٧ - اس نظرييس ان بهت سے واقعات كى توجيد ل جاتى ہے، جواس كے بغير مجين باسكتے -

٣- دوسراکوئی نظریدا بھی تک ایساسائے نہیں آ اجوا تعات سے اس درجر مطابقت رکھنا ہو۔ (صفح ۱۱۲)

اگریہ استدلال نظریدا دنقا کو حقیقت قرار دینے کے لئے کافی ہے تو بہی استدلال بررجہا زیادہ شدت کے ساتھ نہ بب کے جن میں موجود ہے ۔ ایسی حالت میں نظریہ ارتفا کو سائنسی حقیقت قرار دینا اور ندم بسب کو سائنسی ذکن کے لئے ناقا بل قبول تھی رانا صرف اس بات کا مظاہرہ ہے کہ آب کا مقدمہ اصلاً مطابق استدلال کا مقدمہ نہیں ہے، ملکہ وہ نتیج سے تعلق ہے، ایک ہی طربق استدلال سے اگر کوئی خالص طبیعیا نی توحیت کا وافع تابت ہوتو آب فوراً است قبول کر لیں گے اور اگر کوئی اللیاتی توحیت کی چیز تابت ہوتو آب اسے ددکر دیں گے، کبوں کہ ہوتو آب فوراً اسے تبول کر لیں گے اور اگر کوئی اللیاتی توحیت کی چیز تابت ہوتو آب اسے ددکر دیں گے، کبوں کہ

اوپری بحث سے بہات واضح موجاتی ہے کہ یہ کہنا صبح کہنیں کہ ذہب ایمان بالغیب کا نام ہے اور
سائنس ایمان بالشہود کا بخفیفت بہ ہے کہ ذہب اور سائنس وونوں ہی ایمان بالغیب بیگل کرتے ہی ذہب کا
اصل دائرہ انباء کی اصلی اور آخری حقیقت میں تعین کرنے کا دائرہ ہے، سائنس اسی وقت تک مشاہراتی علم ہے
جب تک وہ ابتدائی اور خارجی مظاہر بر کیلام کررہی ہو، جہاں وہ انبیاء کی آخری اور شیقی حینی میں کرنے کے
میدان میں آئی ہے، ہو کہ ذہب کا اصلی میدان ہے تو وہ کھی طعیک اسی طرح سوریان بالغیب کا طریق اختیاد

بنيج آپ کولسندنهي ۔

کرتی ہے جس کا ازام زمب کو دیاجاتا ہے کیونکہ اس بریان میں اس کے سواجارہ نہیں، بقول سرآر تھراؤنگٹن (Sir Arthur Eddington) دورجد پرکاسائنس دارجس میز بریکام کررہا ہے، وو بیک و قنت دورجر بریکاس کی میز رہی ہے، اورتب کو جھونا اورد کھینا کمن ہے۔ دورجری میز اس کی میز اس کا بیشتر حصہ خلا ہے، اوراس میں ابی اختیار نوابل میں اسی طرح مرجیز کے نتی (Duplicate) ہیں جن میں سے ایک نوفا بل مثا ہدہ ہے، اور دور را صرف تصوراتی ہے، اس کو کسی بھی تورد بین یا دور مین سے دیکھا نہیں جا سکتا۔

Nature of the Physical World, p.7-8

جهان تک چیزون کی شکل اول کا تعلق مے اس کو بیشک سائنس دیکھیتی ہے اور بہت دورتک رکھیتی ہے ، مگراس نے کھی یہ دعوی نہیں کیا کہ اس نے نظر اس کے کا بی میدان میں اس کا طریقے یہ ہے کہ وہ کسی حقیقت کے مظاہر کو دیکھ کراس کے بارے میں ایک رائے قائم کرتی ہے ، کو باجهان کا اس دوسر میدان \_\_ انیا کی آخری حقیقت معلوم کرنے کے میدان \_\_ کا تعلق مے سائنس نام مے معلوم حقائت میدان میں مامنے معلوم حقائت دریا فنت کرنے کا .

حب سائنس دان کے پاس شاہ اتی حقائق (جن کو در حقیقت وجدان صورت پذیر کرتا ہے) کی کچھ
تعداد فراہم ہوجاتی ہے تو وہ بچسوں کرتا ہے کہ اب اسے ایک ایسے مفروصنہ یا نظر ہیازیا دہ صحیح الفاظ بن ایک
د حبدانی یا بختقا دی تصور کی صرورت ہے، جوان مشاہدات کی تشریخ کرے ان کومنظم کرے اور اتھیں ایک صحت
بیں پروفے المذا وہ اس میم کا ایک وجدانی مفروصنہ ایکا دکرتا ہے، اگر بیم وصنہ فی الواقع ان تمام حقائق کی
محقول تشریخ کرتا ہو، بعنی ان کومنظم کرے ایک وصدت بنا تا ہوتو وہ مفرد صنہ بھی جب تک وہ ان حقائق کی
محقول تشریخ کررہا ہو، ایک لیسی ہی فابل قین حقیقت شامد کیا جاتا ہے، جب کہ کوئی اور علی حقیقت جب کومائندا اور مشاہدہ "فراردیتا ہے، اگر جب حقیقت سائنس دانوں کے اپنے نقط انظر کے مطابق کھی مشاہدہ بیں نہ آئی ہو، مگر

به غیرمرنی تفیقت صرف اسلے حقیقت مجھی جاتی ہے کہ دوسرا مفرد صند ایسا موجود نہیں ہے ، جوان متہور حقائق کی داقعی تشریح کرتا ہو۔

گویارائن دان ایک غائب جزی موجودگی پراس کے نتائج واٹزات کی وج سے لقین کرلیتا ہے، ہوہ محقیقت جو کر حقیقت جس بہم لقین کرنے ہیں، منز وع بس ایک غرومنہی ہوتی ہے، بھرجوں جو سخت نائے منکشف ہوکر اس مغروضے کی تائید کرتے جائے ہیں اس مغروصنہی صداقت نمایاں ہوتی جاتی ہے، بہاں تک کراس پہمادالیقی اس مغروضے کی تائید نکر کرتے جا آئے۔ اگر انسکا دہ ہونے والے حقائی اس مغروصنہ کی تائید نکری توہم اس مغروث کو خلط سمجھ کر ترک کر جینے ہیں، اس می کا قابل انکا دھیقت کی ایک مثال جس پرسائنس داں ایمان بالفیب کو خلط سمجھ کر ترک کر جینے ہیں، اس می کا قابل انکا دھیقت کی ایک مثال جس پرسائنس داں ایمان بالفیب دکھا نہیں گیا، گراس کے باوجودوہ جدید سائنس کی سے برسی نیم بندی مختوب میں دکھا نہیں گیا، گراس کے باوجودوہ جدید سائنس کی سے برسی نیم برتی لیم شدہ مقابلیں کا جائے نے سائنس نظریات کی تعراف ان انفاظ میں کی ہے ہے۔

"Theories and mental pictures that explain known laws."

نظريات دراصل دمنى نقشين بومعلم قوانين كى توجيه كرتيب

سائنس كرميدان مين بن مقائق كوشا بداني مقائق و Observed Facts) كما جا آئ وه دراصل شابداتي مقائق نهين بلكر كجيد مشابدات كي تعبيري بن اور يونكدانساني مشابده كوكال نهين كما جاسكا اس كئي تعبيري بهي تام كي تمام اهافي بن اور مشابده كي ترتى سے تبديل بوسكتى بين حيد، د بلو، اين بوليون اس كئي تعبيري بين عن من تام كا تابي تيا بين بين اور مشابده كي ترتى سے تبديل بوسكتى بين حيد، د بلو، اين بوليون (Sullivan) ما منسى نظريات برا بكت بعره كرنے كے بعد كلمتنا هے:

مرائنسی نظریات کے اس جائزے سے یہ بات نابت ہوجاتی ہے کہ ایک سیحے سائنسی نظریم محص یم حنی دکھتا ہے کہ وہ ایک کا میاب علی مفروضہ Successful Working Hypothesis ہے، یہ بہت مکن ہے کہ تمام سائنسی نظریات اصلاً غلط ہوں، جن نظریات کو آج ہم سلیم کرتے ہیں کو مجھن ہمارے موجودہ حدود مشاہرہ کے اعتبار سے حقیقت ہیں ہتھیقت (Truth) اب بھی سائنس کی دنیاین ایک علمی اورافا دی سکله (Pragmatic Affair) جی ایک اورافا دی سکله

اس کے باوجودسائنس داں ایک مفروصنہ کوجواس کے شاہداتی خفائن کی معقول تشریح کرتا ہو، مشا بدانی حقائق سیم درجه کی علی حقیقت بنس مجینا، وه بنس کرسکنا کریشا بداتی حقائق نوسائنس برایکن وه نظريروان كي نشري كرتا م وه سائنس نهيس \_\_ اسى كانام ايان بالغيب مايان بالغيب مشهود خفائق سے الگ کو لئ جز نہیں ہے، و محض ایک اندھاعفیدہ نہیں ہے، ملکہ وہ شہود حقائق کی عجے ترین توجیبر ہے، صرطرح نیوٹن کے نظریہ روشنی (Corpuscular Theory of Light) کوبمیوں صدی کے سأنس دانون نے اس لئے رد کر دیاکروہ مظاہر نور کی نشر نے میں ناکام نظرا یا، اس طرح ہم بے خدامفکرین نظریکائنات کواس بنایر روکرتے ہی کہ وہ حیات وکائنات کے مظاہر کی تشریح میں ناکام ہے، مرہے بارے میں ہما اے لفتن کا ما خذ عین وہی جیزے ہوا کے سائنس دان کے لئے کسی سائنسی نظریے کے بارے میں ہوتا ہے، ہم شا برانی حقائق کے مطالع ہی سے اس نتیج بریمونے ہی کدندسب کی نشریجات عبن تن بی اوراس درجیجن بس کر اروں بس گزرنے کے باوجودان کی صداقت بیں کوئی فرق نہیں آیا، ہروہ انسانی نظریہ واک سے حید سورس پہلے بنایا گیا، وہ نئے شاہدات وتجربات کے ظهورس آنے کے بعد شتبہ اور مردود موجيكا ہے، اِس كے بيكس ندس ايك السي صدافت مي جو سرني تحقيق سے اور تكورتي حلى جارہي مي سرونوی در ما فت اس کے لئے تصدیق منتی حلی جاتی ہے۔

ا کے صفیات بی ہم اسی بہلو سے زہرب کے نبیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔

## كائنات خداكى كواهى دىتى ھے

عصم مواكر كيرالا كے عيسالي مش في ايك كنا بجي شائع كيا تھا، حس كا نام تھا۔

"Nature and Science speak about God."

اس باب کے عنوان کے لئے میں مجھنا ہوں کہ یہ انفاظ موزوں تربن ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ خوا کا مرسے بڑا تبوت اس کی وہ مخلوق ہے، ہو ہمارے سامنے موجود ہے، فطرت اوراس کے باہے میں ہما را بہتری علم بچار رہا ہے کہ بے فتل اس دنیا کا ایک خواہے اس کے نیزیم کا گنات کو اورا پنے آپ کو بجھ نہیں سکے۔

کا گنات کی موجودگی اس کے اندر صرت انگیر نظیم اوراس کی اتفا مونویت کی اس کے سواکوئی قیمیہ نہیں ہوسکتی کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور بیبنا نے والاا کی لامی و و دنہن ہے اندکوئی اندھی طاقت ۔

و فلسفیوں میں سے ایک گروہ نہایت بختے گروہ الیا ہے جو کسی تم کے وجود ہی میں شک کرتا ہے کا اس کے نزد کی نہیاں کوئی انسان ہے اور نہ کوئی کا گنات بس ایک عدم محصن ہے، اس کے موااور کھنی الی اگراس نقط انظر کوشیح مان بیا جائے تو تقیناً خوا کا وجود شنبہ ہوجا آ ہے، کین جیسے ہی ہم کا گنات کو مانتے ایس ہی نہا ہے کہ ہم خواکو آئیں ۔ کیونکہ عدم سے وجود کا بریدا ہونالیک نا قابل میں سے اس کے موردی ہوجا آ ہے کہ می خواکو آئیں ۔ کیونکہ عدم سے وجود کا بریدا ہونالیک نا قابل قاس مات ہے۔

بهان که اس خصوص می تشکیک اور لاا درمین کا تعلق مے، وہ ایک فلسفیا بذکت تو ہوسکتا م

گراس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جب ہم سوچے ہیں تو ہما راسو جانو داس بات کا شوت ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی وجود ہے، جب راستہ جلتے ہوئے کسی بچھر سے کراتے ہیں، اور ہمین تکلیف ستانے گلتی ہے توبید واقعہ اس بات کا شوت ہونا ہے کہ ہما ہے باہر کوئی دنیا ہے جب کا اپنا وجود ہے، اسی طرح ہما را ذہن اور ہما کہ تام جاس ہرآن بے شار جبزوں کو محسوس کرتے ہمیں اور بیلم واصاس شخص کے گئے اس بات کا ایک نا ایک ہوت ہے، کو واقعی طور پر اپنا وجود رکھتی ہے، اب اگر کسی کا فلسفیا نہ نفراس کے ذاتی بڑوت ہے کہ وہ کہ کہ ایس بات کا ایک سے بین کا میاب کے وہ کہ وہ کہ ایس بات کا ایک سے بین کا سے بین کے وجود کوشت ہرکہ دیتا ہے، توبید ایک لیسی سے بین کا مات ہے جوکر وروں انسانوں کے جربات سے بین تاک کہ ہوگیا ہے، بیان تک کہ ایسے کلی بین ہوگیا ہے، بیان تک کہ اینے آب سے بھی بے خبر ہوگیا ہے، بیان تک کہ اینے آب سے بھی بے خبر ہوگیا ہے، بیان تک کہ اینے آب سے بھی بے خبر ہوگیا ہے۔

جان استوار مل (Stuart Mill) فربیا گرفیمی مکھا ہے کرمیرے باپ نے مجھے ہیں دیاکہ بیس کا کہ میرے باپ نے مجھے بیت دیاکہ بیس کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کا فی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے ایک کی نہیں ہے ہیں دیاکہ بیس کے دیاکہ بیس کی دیاکہ بیس کے دیاکہ

کیونکه اس کے بعد فور اُدوسراسوال بیدا ہونا ہے کہ خداکوکس نے بیداکیا Who Made God پنانجیسہ برازیڈرس نے بھی اسی اعتراض کونسلیم کرتے ہوئے محک اول کے استدلال کورد کردیا ہے ج

The Age of Analysis, by Morton White, p.21-22.

بینکرین خداکا بہت برانا استدلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا اگر کوئی خال انیں تواس خال کولازی طور پرازی مانیا پڑے ہے گا، پھر جب خداکو از لی مانیا ہے توکیوں نہ کائنات ہی کوازی مان با با گرچیہ بالکل ہے منی بات ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی الین صفت ہمارے علم میں نہیں آئی ہے جس کی بنا پر اس کوغود اپنا خالی فرض کیا جا سے ہے۔ تاہم انیہ ویں صدی کہ شکرین کی اس دہلی میں ایک ظاہر فریش من مزور موجود تھا، گراب حرکیات حوارت کے دوسرے قانون (Second Law of Thermo) کوئی اس ہوگیا ہے۔

اس جديدُ قتى كا والدينية موك ايك مركمي عالم جيوانات (Edward Luther Kessel) كفتا ہے:۔

"اس طرح عنر ارادی طور پرسائنس کی تحقیقات نے بیٹا بت کردیا ہے کہ کا گنات اینا ایک آغاز (Beginning) رکھتی ہے اور البیاکر تے ہوئے اس نے خداکی صواقت کو ٹابت کردیا ہے، کیونکہ جو کے اس نے خداکی صواقت کو ٹابت کردیا ہے، کیونکہ جو رہائیگ آغاز رکھتی ہو وہ اپنے آپ شروع نہیں ہوسکتی، یقینًا وہ ایک تحرک اول ایک خالق، ایک خداکی مختلج ہے۔ \*\*

The Evidence of God, p.51

يبى بات سرمير جنيز في ان الفاظ مي كهي عي:

"موجوده مائنس كايفيال به كركائنات مين اكارگي الجمي ابية آخرى درج كونهين بيني به الرايا بهان مك كراس كي توال في الكون اين اكارگي الجمي ابية آخرى درج كونهين بيني به الرايا الموكي ابوت اتو بهم اس كونت على موجد ك المرك موجود نهو لائيا كارگي اس وقت بهي نيزى كرساته بوگيا به و تاتو بهم اس كونت على موجود نهو نامزون عن كائنات بي لاز التي م كاكوئي عمل بوله هر بي به اوراس بنا پراس كاليك آغاز بونا عزودى به كائنات بي لاز التي م كاكوئي عمل بول به بين كوره لا نتا بي درت سيموج د به بين نيرك وه لا نتا بي درت سيموج د به بين نيرك وه لا نتا بي درت سيموج د به بين دري كرده لا نتا بي درت سيموج د به بين المرك المولي الم

Mysterious Universe, p.133

اس طرح کے اور بھی طبیعیا تی تنوا ہم ہی جوبہ نابت کرتے ہیں کہ کائنات ازل سے موجود ہمیں ہے، بلکہ وہ ایک محدود عرر کھنی ہے، نتا کا فلیمات کا بیمشا کی ہوئے کہ کا گنات کسلسل بھیل رہی ہے، تمام کہ کشا کی اور فلیک ناف مسلسل بھیل رہی ہے، تمام کہ کشا کی اور فلیک ناف مسلسل بھیل رہی ہے، تمام کہ کہ کہ اس صورت حال فلیک انداز موال میں نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے بھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس صورت حال کی اس وقت نہایت عدو تو جیبہ ہم جا تا ہے ابتدائی وقت کو تسلیم کریس، جب تمام اجزائے ترکیبی مجتب اور اس طرح کے مختلف تو اور مرکوز حالمت میں تعلق اور اس کے بعدان میں ترکیب و تو انا کی کا آغاز ہم وا، اس طرح کے مختلف ترکیبی مجتب اور اس کے بعدان میں ترکیب میں تو اور مرکوز حالمت میں تعلق اور اس کے بعدان میں ترکیبی میں تا کہ اس میں ترکیبی میں ترکیبی میں تعلق اور اس کے بعدان میں ترکیبی میں ترکیبی کی تعلق اور اس کے بعدان میں ترکیبی کی تعلق کی تعلیبی کھنے اور مرکوز حالمت میں تعلیب میں تعلق کی تعلیب کی تعلیب

قرائن کی بنا پرعام اندازه بیرہے کولگ بھگ بجاس کھرب سال پہلے ایکے بیر معولی دھاکے سے بیسا راعالم وجود مِن آیا،اب سأنس کی اس دریافت کوماننا ککائنات محدود عرد کھنتی ہے اوراس کے موجد کونماننا،ابباہی ہے <u> تعلیے کو ناشخص برنو تسلیم کرے کہ تاج محل ہمیننہ سے موجود نہیں تھا، ملکرسز ھوں صدی عیسوی کے وسطیب بنا، مگر</u> اس كے باوج داس كاكوئى معاداورانجينتيليم نكرے اوركے كو وہب لينے آب المخصوص مايخ كوب كركھ الموكيا ہے! ٢. فلكيات كامطالعهي تنا أب كردنياك تام مندرون ككناف ريت كے جننے ذري من شاير ائ قدرآسان میں تناروں کی نعداد ہے، ان میں کھونتا ہے اسے ہی جوزمین سے سی قدر بڑے ہیں، گرمشز تنا ہے اتنے طے میں کران کے اندر لاکھوں زمینیں رکھی جاسکتی ہی اور عض سالے نواس فدر رط ہے می کدار اون زمینیں ان کے اندرساسکتی من ریکائنات اس فدروسع ہے کروشنی کی انندایک نتائی مکن صریک تیزارنے والا ہوائی ہما زحب کی رفتارا کیک لاکھ جیمیاسی ہزاؤس فی سکنٹر ہو، وہ کا ُنیات کے گر د گھومے نواس ہوائی جہاز کو کا ُنیا کا پورا حکرنگانے میں نقریبًا ایک ارب سال مگیں کے پیراننی وسعت کے باوجو دیہ کا گنات تھمری ہوئی نہیں ہے۔ تهام فاصله ديك بوجات بي،اس طرح بهاداينيان نسم كاعبر معولى نيز دفتار بوالى جهاز كلي كائنات كالميكمي بورانهیں کرسکتا، وہ ہمیشہ اس بڑھتی ہوئی کا کنات کے داستہ میں رہے گا۔

آسان گردو عبارسے پاک ہوتو پانچ ہزارت ادے خالی آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں ہی معولی دورہنوں کی مدرسے یہ نصار میں لاکھ سے زیادہ ہوجاتی ہے، اور وقت کی سے بڑی دور بہن جو اونٹ پلیم مربکی ہوئی ہے، اس سے اربوں تنارے نظر آنے ہیں، گریہ نعدا داصل تعدا دکے مقابلے ہیں بہت کم ہے، کا گنات ایک با انتاوسیع خلا ہے جس میں لانعدا دنتا ہے عزمولی دفتار سے سلسل حرکت کر دہ ہمیں، کچھ شالے تنا سفر کر دہ ہیں، کوئی دو بازیا دہ تناروں کے مجودوں کی شکل میں ہیں اور بے شارت ارب ایسے ہیں ہوئی اس ابنوم کی بھر بیان تا کہ وہ بازیا دہ تناروں کے مجودوں کی شکل میں ہیں اور بے شارت ارب ایسے ہیں ہوئی کا گنات کی وسعت کے بائے میں گنائی کا نواز ہے، گریم دن ایک دیا تھا کہ کا گنات کی وسعت کے بائے ہی گنائی کا گنات کی وسعت کے بائے میں گنائی کا گنات کی وسعت کے بائے ہی گنائی کا گنات کی وسی کے بائے گنائی کا گنائی کی وسی کے بائے گنائی کی کنائی کا گنائی کے دور کا گنائی کی کا گنائی کی کا گنائی کی کا گنائی ک

یرورج نودهبی رکا بوانهیں ہے بکداپنے تام سیاروں اور سیاری کو لئے ہوئے ایک فلیم کہکشانی نظام کے اندرجید لاکھیل فی گفتہ کی رفتارسے کردئن کررہاہے، اس طرح ہزاروں حرکت کرنے ہوئے نظام ہیں جن سے مل کرایک کہکشاں وجودیں آتی ہے کہکشاں کو یاا یک بہت بڑی لیسیٹ ہے جس پر بے شارت ارے منفرد اً اور

هجمعًا للو کول کی طرح سلس گھوم رہے ہیں بھر یہ کہ کشائی خود بھی حرکت کرنی ہیں، چنانچہ وہ فریبی کہ کشاں جس بیں ہماراشمی نظام واقع ہے، وہ اپنے مور پراس طرح گردش کررہی ہے کہ اس کا ایک دور بس کر درسال ہیں اور اہوتا ہے۔
علی نے فلکیات کے انداز ہے کہ طابق کا کنات پانچ سو ملین (ایک ملین برابر دس لاکھ ) کہ کشانوں پر مشتق ہے، اور ہر کہ کشاں میں ایک لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش سامے یا ہے جانے ہیں، فریبی کہ کشاں جس کے ایک سے کوہم رات کے وقت سفید دھاری کی شکل ہیں دیکھتے ہیں، اس کا دقیہ ایک لاکھ سال نور ہے اور ہر می کہ کشاں کا جزو ہے؛
والے کہ کشاں کے مرکز سے بیس ہزار نوری سال کے بقدر دور ہیں، بھریہ کہ کشاں ایک اور بڑی کہ کشاں کا جزو ہے؛
حسمین اسی طرح کی سترہ کہ کشا میں حرکزی ہیں اور اور دی جو عمر کا قطر بیں لاکھ سال نور ہے۔

ان تام گرد شون کے ماتھ ایک اور توکت جا وروہ بیکر ماری کا گنات عبارے کی طرح جاروں طرف بھیل رہی ہے، ہمادا مورج ہیں بیت ناک تیزی کے ماتھ جیکر کھا آگھو متا ہوا بارہ ہیل فی سکنڈ کی رفتار سے اپنی کہکشاں کے ہرونی جا شینے کی طرف سلسل بھاگ رہا ہے، اور ابینے ماتھ نظام شمسی کے تام توالیج کو بھی لئے جارہ ہم اسی طرح تمام متا ہے اپنی گروش کو قائم رکھتے ہوئے کہی نہسی طرف کو بھاگ رہے ہیں، کسی کے بھاگئے کی دفت اور اسی طرح تمام متا ہے اپنی گروش کو قائم رکھتے ہوئے کہی میں فی سکنڈ، اسی طرح تمام متا ہے انتہا کی تیزرفتاری کے ماتھ دور کھاگے جارہ ہیں۔

برساری حرکت جیرت انگیز طور پرنها برت ظیم اور با قاعدگی کے ساتھ ہورہی ہے نہ ان بیں باہم کوئی ملکراؤ ہوتا اور نہ رفتار میں کوئی فرف پڑتا، ذبین کی حرکت سورج کے گرد ہر درجہ نضبط ہے، اسی طرح لینے محود کے اوپراس کی گردیش آنے با آ، ذبین کا سیارہ حس کوجا نہ کہتے ہیں اس کی گردیش آنے با آ، ذبین کا سیارہ حس کوجا نہ کہتے ہیں اس کی گردیش بھی پوری طرح مقرد ہے، اس بیں جو تھوڑ اسا فرق ہوتا ہے، وہ بھی ہر مالے سال کے بعد نہا بیت صحت کے ساتھ دہرا دیا جا آئے ، بہی تمام اجرام ساوی کا حال ہے، جن کہ اہرین ملکیات کے بعد نہا بیت صحت کے ساتھ دہرا دیا جا آئے ، بہی تمام اجرام ساوی کا حال ہے، جن کہ اہرین ملکیات کے اندازے کے مطابق اکر وران ایک پوراکہ کشتانی نظام ہجار اور م تحرک ستاروں پڑستی ہوتا ہے،

اللم كمنى بق بارے بواكلون كہلاتے بي وہ تبت بن بارے كرد كھو متے بي بن كو پروٹون كہا جا تاہے ہي برق بارے كرد كھو متے بي بن كو پروٹون كہا جا تاہے ہي برق بي برق كرد اللہ كرد تن كرتے بي برق بي برك كرد اللہ كرد تن كرتے بي بوتى ہے كرد كرد تن كرتے ہي اور يہ كرد تن اتنى تيز بوتى ہے كرا كلم ون كرد تن كرتے ہي اور يہ كرد تن اتنى تيز بوتى ہے كرا كلم ون كرد تن كرت كرد تن كرتے ہي وقت بي برقكر وجود كاكسى ايك جگرت ميں برقكر وجود كرد تا كركسى ايك جگرت بي برقكر وجود كرد تا كرد تا كاكسى ايك مكن تا بي برادوں ارب جكر كاكليتا ہے۔

یناقابل قیاس اورناقابل مشاہر تفظیم اگرسائنس کے قیاس بی اس لئے آجاتی ہے کر اس کے بغیراٹیم کے علی کا توجیہ بہتری کے علی کا توجیہ بہتری کے جاسکتی توجیب کے بغیر علی کا توجیہ بہتری کی جاسکتی توجیب کے بغیر ایٹے کی اس فلے کا تنظیم کا بریا ہونا محال ہے۔

شی فون کی لائن میں ناروں کا پیچیدہ نظام دیکھ کرہمیں جرت ہوتی ہے ہم کو تعجب ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کرلندن سے ملبورن کے لئے ایک کال جند منطب کی مکس ہوجاتی ہے، گریماں ایک اور مواصلاتی نظا میں ہوجاتی ہے، ہوارا ایب عصبی نظا میں ہوجاتی ہے، یہ ہارا ایب عصبی نظا میں ہوجاتی ہے، یہ ہارا ایب عصبی نظام میں اور اس سے کہیں ذیا دہ بیجیدہ ہے، یہ ہارا ایب عصبی نظام می وقدرت نے قائم کرد کھا ہے، اس مواصلاتی نظام می وارت دن کروروں خربی اور حرسے اُدھر دوڑتی رہی ہی ہودل کو مبتاتی ہیں کہ وہ کب دھوٹھ کے بختلف اصفا کو حکم دہتی ہیں کہ وہ کر مواجع کے اندر می واصلاتی نظام منہ وقد ہارا کر میں ہوتے ہارا کہ ایک اندر می واصلاتی نظام منہ وقد ہارا اور اور ویکھتے ایک کرائے انگ الگ اینے داستے رحل دیا ہو۔

"گرم خانے" اس کو محسوس کرتے فی ادباغ کواس کا خرجیتے ہیں، اسی طرح جلدیں وولاکھ بچاس ہزار خانے الیے
ہیں ہو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جب کوئی سرد چیزجیم سے لمتی ہے تو دماغ اس کی خبروں سے بھر جاتا ہے ا حبم کا نیخ لگتا ہے، جلد کی رکب بھیل جاتی ہیں، فور اس نیون ان رکوں ہیں دوڑ کر آتا ہے تاکر زیا دہ گری بہونچائی جاسکے، اگریم شدید گرمی سے دو جا دہوں تو گرمی کے مخبرین ومل کو اطلاع کرتے ہیں اور تین لیبن لیدنے غدود
جاسکے، اگریم شدید گرمی سے دو جا دہوں تو گرمی کے مخبرین ومل کو اطلاع کرتے ہیں اور تین لیبن لیدنے غذود

عصبی نظام کی کئی تقییں ہیں، ان ہیں سے ایک (Autonomic Branch) ہے ہے۔ ایسے افعال انجام دیتی ہے ہو تو در بخور میں کے اندر ہوتے رہتے ہیں نتلاً ہمنم کمانس بینا اور ول کی حرکت وعیرہ، کچر اس عصبی نتائے کے بھی دو حصر ہیں، ایک کانام ہے ستارک نظام (Sympathetic System) ہو کہ حرکت بیداکرتا ہے اور دو سر از (Parasympathetic) ہے ہوردک کاکام کرتا ہے، اگر صبح تام تربیل کے قالی ہیں جا اور دو سر از کی حرکت اتنی نیز ہوجائے کہ موت آجائے اور اگر بالکل دو سرے کا افتیار ہوجائے تو ول کی حرکت ہی رک جائے دونوں نتافیس نہایت صحت کے ساتھ لی کرا بنا اینا کا م افتیار ہوجائے تو ول کی حرکت ہی رک جائے دونوں نتافیس نہایت صحت کے ساتھ لی کرا بنا اینا کا م کرتی ہیں، جب دباؤکے وقت فوری طاقت کی صرورت ہوتی ہے تو Sympathetic) کو غلبہ حاصل ہوجانا ہے اور دل او کی پھرٹے تیزی سے کام کرنے گئے ہیں اسی طرح نیزر کے وقت (Sympathetic) کو میں میں کو تا ہے۔ ہوجانا ہے اور دل او کی پھرٹے تیزی سے کام کرنے گئے ہیں اسی طرح نیزر کے وقت (Parasympathetic) کو میا ہے۔ کو فائلہ ہوتا ہے۔ کو دہ تام جبانی حرکتوں پر سکوت طاری کردیتا ہے۔

(مزنیفیبل کے لئے ریڈرزڈ الجسط اکتوبر بھوائد دیکھئے)

اس طرح کے بے شاربہاؤی اوراسی طرح کا گنات کی ہرچیزی ایک زبردست نظام قائم ہے جس کے سائن ان کا کہتے جس کے سائن مثب نوں کا بہتر سے بہتر نظام بھی مات ہے اوراب توقدرت کی نقل سائنس کا ایک تقل فوق میں مائنس کا ایک تقل فوق میں بہتر نظام بھی مات ہے اوراب توقدرت کی نقل سائنس کا ایک تقل فوق بین این کو دریا بن جیکا ہے ،اس سے بہلے سائنس کا بیدان صرف بیم جھاجاتا تھا کہ فطرت میں جوطا قبیر جھی بوئی ہیں این کو دریا کرکے استعمال کیا جائے ، گراب قدرت کے نظاموں کو بھھ کران کی میکا نکی نقل کو خاص اہمیت دی جادہی ہے ،

اس طرح ایک نیاعلم وجود میں آیا ہے جس کوبالونکس (Bionics) کہتے ہیں، بالونکس حیاتی اقاظام (Biological Systems) اورطریقیوں کا اس عرض سے مطالعہ کرتی ہے کہ جومعلو ات حاصل ہوں انھیں انجینبر کگ کے ممائل صل کرنے میں استعمال کیا جائے۔

قدرت کی نقل کرنے کی اس می مثالی گنالوجی میں پائی جاتی ہیں ہٹلاً کیم وراصل بنیا دی طور براا کھ کے دھیلے کا بیرونی بیدہ ہے، ڈالفرام (Diaphragm) آنکھ کے دھیلے کا بیرونی بیدہ ہے، ڈالفرام (Iris) کے دوروزش سے مثا ترہونے والی فلم آنکھ کا پردہ ہے، ہیں میں مسکس دیجھنے کے لئے دوروزش سے مثا ترہونے والی فلم آنکھ کا پردہ ہے، ہیں میں دیکھنے کے لئے دوروزش میں زیرصوتی ارتحاش (Infrasonic Vibrations) معلم کرنے اوراس کی بیائش کرنے کا ایک نونے کا آلرتیاد کیا گیا ہے، جوطوفان کی آمدکی اطلاع ۱۲ سے ۱۵ کھنٹے پہلے کے دوراس کی بیائش کرنے کا ایک نونے کا آلرتیاد کیا گیا ہے، جوطوفان کی آمدکی اطلاع ۱۲ سے ۱۵ کھنٹے پہلے کے دوراس کی بیائش کرنے کا ایک نونے کا آلرتیاد کیا گیا ہے، اس کا خیال کس نے بیدا کیا ہے۔ یہا کھیلی (Jelly کے دیتا ہے، بیم وجرآ کوں سے بیائج گئا زیادہ طاقت ورہے، اس کا خیال کس نے بیدا کیا ہے۔ یہا کھیلی کی نور جمورتی ارتحاش محس کرنے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ Fish)

## Soviet Land, December 1963

اس طرح کی اور بہت سی شالیں بین کی جراسکتی ہیں، طبیعیاتی سائنس اور کمنا اوجی درخیقت نیے نصور آ کی نفل قدرت کے زندہ نمونوں سے حاصل کرتی ہے، بہت سے سائل ہوسائنس دانوں کے تخیل پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، قدرت ان کو مرتوں پہلے حل کر حکی ہے، پیرش طرح کیم واور ٹبلی پزیٹر کا ایک نظام انسانی ذہر ن کے بغیروجو دہیں نہیں آسکتا، اسی طرح بھی نا قابل نصور ہے کہ کا گنات کا پیچیدہ تزین نظام کسی ذہر ن کے بغیر لینے آپ قائم ہو، کا گنات کی تنظیم قدرتی طور پر ایک نجینی اور ایک ناظم کا تقاضا کرتی ہے، اسی کا نام خدا ہے ہم کو جو ذہر ناظم کا وہ ناظم کے لغیر نظیم کا نصور نہیں کرسکتا، اس لئے غیر محقول بات بہتیں ہے کہ ہم کا گناتی تنظیم کے لئے ایک ناظم کا اقراركري، لمكريغيرمعقول رويه كوگاكريم استظيم كے ناظم كو انتے سے انكاركردي جقيقت يہ ہے كدانسانى ذہن كے ياس خداسے انكاركے لئے كوئى عقلى بنيا دنہيں ہے۔

س کائنات کوڑاکر کے ڈھیرکے مانند نہیں ہے ملکہ اس کے اندر جیرت انگیز معنوبیت ہے، یہ واقوم رکے طور پراس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تخلیق و تدبیری کوئی ذہن کا م کررہا ہے، ذہنی عل کے بخیرکسی چیز ہیں الیسی معنوبیت بپیدا نہیں ہوسکتی بحض اندھے ادی علی سے اتفاقی طور پر وجو دہیں آ جانے والی کا گنات بی سلسان ظم اور معنوبیت پائے جانے کی کوئی وجر نہیں ہوسکتی کا گنات اس فدر جیرت انگیز طور پر بوزوں اور مناسب حال معنوبیت پائے کے کوئی وجر نہیں ہوسکتی کا گنات اس فدر جیرت انگیز طور پر بوزوں اور مناسب حال ہے کہ یہ نا تا بان نصور ہے کہ یہ مناسب اور موزون بیت نود بخود محض انفاقا واقعہ بی آگئی ہو \_\_\_\_ چاڑواش (Chadvalsh) کے الفاظ میں :۔

المَّنْ الْمُنْ خَصْ بْوَاه وه خَدَا كَا قِرَادَ كِي وَالاَهِو بِإِسْ كَا سَكَرِبُو اللَّهِ الْمُنْ الْمِدِيا وه دكها أن كه انفاق كاتوازن اس كري ميركس طرح بهوجا تاسيه "

زمین پرزندگی کے با مے جانے کے لئے اننے مختلف حالات کی موجودگی ناگزیہ کے دیافیا آن طور پر
یہ بالکل نامکن مے کہ وہ اپنے مخصوص تناسب میں محض اتفاقاً زمین کے اوپر اکتھا ہوجا میں، اب اگرالیے حالات
پائے جاتے میں نولاز ما بیان ہوگا کہ فطرت میں کوئی ذی شعور رہنا کی موجود ہے جوان حالات کوپیدا کرنے کا سبت کے
زمین اپنی حیامت کے اعتبار سے کا گنات میں ایک ذرے کے برا بھی جنیت نہیں رکھنی گراس کے
با وجود وہ ہماری تمام معلم ونیا دُس میں اہم ترین ہے، کیونکہ اس کے اوپر چیرت انگیز طور پر وہ حالات مہیا
ہیں جو ہماری علم کے مطابق اس وسیعے کا گنات میں کہیں نہیں بائے جاتے۔

سب سے پہلے زمین کی جمامت کو بیجئے، اگراس کا حجم کم یازیادہ ہوتا تواس پر زندگی محال ہوجاتی مثلاً کرہُ زمین اگر جانداتنا بچوٹا ہوتا ہوتا ہوتا وس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت سے لم ہوتا تواس کی شش نقل

زمن کی موجوده شن کالے رہ جاتی کشنش کی اس کمی کانتیجہ بیموجا تا کہاری دنیا یانی اور ہواکو لینے اوپر روک ر سکتی، جیسا کرجها مت کی اسی کمی کی وجہ سے جاندیں واقع ہوا ہے ، جاندیراس وقت مذکوبا نی ہے اور نہولاً ہوائی کرہ ہے، ہوا کا غلامت مذہونے کی وہے سے وہ رات کے وفت بحد سرد ہوجاً باہے 'اور دک و تنور کے انند جلے لگنا ہے،اسی طرح کم حبامت کی زمین حب بشش کی کمی کی وج سے یانی کی اس کثیر مقدار کوروک نہسکتی بوزمين برموسى اعتدال كوباتى ركص كالكام ذراجه باوراسى بنايرا كبسائنس دال في اس كوظيم توازني يهد (Great Balance Wheel) كانام دياب اور مواكاموجوده غلات الركف المركف المركم موجانا تواس كا حال يه بوتاكه اس كى سطح ير درج برارت بيرا هنا توانتها لي صرتك بيراه جاتا، اوركر نا توانتها لي صرتك گرجا تا،اس كے بعكس اگر ذمين كا فطرموجوده كى نبيت سے دكنا ہو تا تواس كى شش تقل مى دكنى راھ ماتى، كشش كاس اصافكانتيجه يموناكم وابجاس وقت زمين كاويريا نح سوميل كالمبندى كه يا كا جاتى ب وه کھنے کربہت نیجے یک سمط جاتی اس کے دباؤیں فی مربع انے ۱۵ تا ۳٪ بونڈ کا اصافہ ہوجاتا جب کاردعمل مختلف صورنوں میں زندگی کے لئے نہایت مہلک تابت ہوتا، اوراگرزمین سورج کے اتنی بڑی ہوتی اوراس کی كثافت برفراريتي تواس ككشس نقل ورطيه سوكنا برمه حاتى ، بهواكے غلاف كى دبازت كھسك كريائے سومل كے بجائے صرف چارمیل رہ جاتی بتیجہ یہ ہو اکا دبا وا بکٹن فی مربع انج تک جا بہنچتا ،اس عیر معمولی دباؤكي وحبرسے زندہ اجسام كانشو ونمامكن سارہتا، ايك يونلا وزني جالور كا وزن ايك سويحياس لونلا وجاتا انسان كاسم گھنے كُلېرى كے برابر موجا آاوراس بيكسى قىم كى دىنى زندگى نامكن بوجاتى، كيونكه انسانى ذ ہانت حاصل کرنے کے لئے بہت کثیر تقدار مں اعصالی دلیٹوں کی موجود گی عزوری ہے اوراس طرح کے کھیلے ہوئے دسٹوں کا نظام ایک خاص درجہ کی جسامت ہی ہیں یا یا جاسکتا ہے۔ بظاہر ہم زمین کے اور میں، مگر زیا دہ سیجے بات بیہ کہم اس کے نیچے سرکے بل تھے ہوئے ہیں' زمین

گویا فضایم معلق ایک گیند ہے جس کے جاروں طرف انسان بستے ہیں، کو کا شخص مہند و سان کی زمین پر کھڑا ہوتو امرکہ کے لوگ بانکل اس کے نیچے ہوں گئا اور امرکہ میں کھڑا ہوتو ہند و سان اس کے نیچے ہوگا ، مجوز میں گھڑا ہوتو ہند و سان اس کے نیچے ہوگا ، مجوز میں گھڑا ہوتو ہند و سان اس کے نیچے ہوگا ، مجوز میں گھڑا ہوتو ہوں ہے ، الیبی حالت میں زمین کی سطح پر ہما را انجا م وہی ہونا جا ہے ، گرایسا نہیں ہوتا اکیو نکہ ایک کو سری سے گھا دیا جا ئے ، گرایسا نہیں ہوتا اکیو نکہ ایک خاص تناسب سے زمین کی شخص اور ہوا کا دباؤ ہم کو گھر لئے ہوئے ہیں ندمین کے اندر فیر محمولی قوش ش اور ہوا کا دباؤ ہم کو گھر لئے ہوئے ہیں ندمین کے اندر فیر محمولی قوش ش دوطرف علی نے ہم کو زمین کے گوئے وں کو این کو گھڑا ہوا کے ذرائعہ جو دباؤ ہر شاہے ، اسی مربع این پر تقریباً براڑھ سات سے تک معلوم کیا گیا ہے ، نونی ایک اوسطا آدی کے سارے جسم مربقہ بیا برائے میں مربع ایک پر تاہے وہ مربع کے جارا کی سے دباؤ ہرطرف سے بڑتا ہے ، کا دباؤ آدی اس وزن کو محسوس نہیں کرتا ہم میں تو طرف کا نے کی صورت میں ہوتا ہے ۔ اس کا آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں خوط لگانے کی صورت میں ہوتا ہے ۔ اس کے آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں خوط لگانے کی صورت میں ہوتا ہے ۔ اس کے آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں کہ باؤ آدی اس کے آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں خوط لگانے کی صورت میں ہوتا ہے ۔ اس کے آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں کہ ناور کا کے کا دباؤ آدی کو محسوس نہیں ہوتا ، میں کو طرف کا کے کی صورت میں ہوتا ہے ۔

اس کے علاوہ ہوا۔۔۔۔ جو مختلف گیبوں کے مخصوص مرکب کا نام ہے اس کے اِشار دیگر فائدے ہیں جن کا بیان کسی کتاب میں مکن نہیں ۔

نیوٹن اپنے مشاہدہ اور مطالعہ سے اس نیجہ پہنچا تھا کہ تام اجمام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، گراجمام کیوں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اس موال کا اس کے پاس کوئی ہوا بہنیں تھا، چنا نچ اس نے کہا کہ میں اس کی کوئی توجمیہ مین نہیں کرسکتا، وائٹ ٹھ (A.N.Whitehead) اس کا حوالہ جیتے ہوئے کہتا ہے:۔

"نیوش نے بیکہ کرا کی عظیم فلسفیا نہ حقیقت کا اظہا رکیا ہے، کیو تک فطرت اگر بے دفع فطرت مے اور جا تو ہے اور ہے ا تو وہ ہم کو توجیہ پنس دیے کئی، ولیے ہی جلیے مردہ آدی کوئی واقع بنیں بتا سکتا، تمام علی انطاقی توجیبا آخری طور یرا کی مقصدیت کا اظہار ہیں جبکہ ردہ کا گنات ہم کی مقصدیت کا تصور بنیں کیا جا سکتا " وائٹ بڑکے الفاظ کو آگے بڑھانے ہوئے ہیں کہوں گاکہ کائنات اگر کسی صاحبِ تعور کے ذیرا ہمام نہیں ہے، تواس کے اندراتنی معنوبیت کیوں یائی جاتی ہے۔

زین اپنے محور پرچیمیں گھنٹے میں ایک جگر لوراکر لاتی ہے، یا یوں کہنے کہ وہ اپنے محور پرایک ہزاریا فی گھنٹے مورت کی دفتار سے جال رہی ہے، فرص کرواس کی دفتار دوسویل فی گھنٹے ہوجائے اور یہ انکل مکن ہے، الیمی صورت میں ہما ہے دن اورہ ہاری را تیں موجودہ کی نسبت سے دس گناذیا دہ لمیے ہوجا ئیں گے، گرمیوں کا سحنت موسی ہر دن تام نبا تات کو جلا فیے گا اور ہو بچے گا وہ لمبی رات کی ٹھنڈ کہیں یا ہے کی ندم ہوجائے گا ہوں ہے جو اس وقت ہما ہے لئے زندگی کا مرحز نے ہاں کی سطح پر بارہ ہزار ڈوگری فادن ہائے کا بھر کے ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ تقریبًا نوکر ورتمیں لاکھ بل ہے اور یہ فاصلہ حرب انگیز طور پرسلسل قائم ہے، یہ واقعہ ہما تو نہیں سے اس کا فاصلہ تقریب آجائے گا ہوں کی جا کہ براتی گری پریا ہو کہ اس گری سے کا غذ جلنے گے، اوراگر موجودہ فاصلہ دگنا ہوجائے تو اتنی ٹھنڈ کی پریا ہو کہ زندگی براتی گری پریا ہو کہ اس وقت پریا ہوگی جب موجودہ مورج کی جگہ کوئی دوسرا بجر ممہولی شارہ آجائے منالاً ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کی گری ہما ہے مورج دہ سے دس ہزادگنا ذیا دہ ہے، اگر وہ سورج کی جگہ ہونا تو زمن کی گری ہی جو براج ورب سے دس ہزادگنا ذیا دہ ہے، اگر وہ سورج کی حگہ ہونا تو زمن کو آگر کی کھٹی بنا دیتا ۔

زمین ۲۷ در حرکا زاویر بناتی بوئی فضایی حمکی بوئی ہے، یہ حمکا وُہمیں ہماہے ہوسم دیناہے، اسک نتیج میں زمین کا زیادہ مصد زیادہ حصہ آباد کاری کے فابل ہوگیا ہے اور مختلف قسم کے نباتات اور بدیا وارصال ہوتی ہیں اگر زمین اس طرح سے حمکی ہوئی نہوتی تو قطبین پر ہم شدا ندھیرا چھا یار ہتا ہے ندر کے بھا رہند شاک اور حبوب کی جانب سفرکرتے اور زمین پر یا تو برون کے ڈھیر ہوتے یا صحرائی میدان اس طرح کے اور بہت سے انزات ہوتے جس کے نتیج میں بغیر حمکی ہوئی زمین پر زندگی نا ممن ہوجاتی۔

يس قدرنا قابل قياس بات بركرما ده نے خود كواينے آپ اس قدر بوزوں اور مناسب منظم كربيا إ اگرمائنس دانوں کا فیاس صحیح ہے کہ زمین سورج سے ٹوٹ کرنکلی ہے نواس کامطلب یہ ہے کہ ابتدا م زمین کا در پر ارت دہی رہا ہوگا چوسورج کا ہے، بعنی بارہ ہزار ڈگری فارن ہائے، اس کے بعدوہ دھے۔ دهیرے گفتاری ہونا نثروع ہوئی،آکسین اور ہائی ڈروجن کا لمنااس وقت کے مکن نہیں ہوسکتا جب نک زین کا درج او آت گھٹ کرچار ہزار وگری برنا آجائے ،اسی موقع بردونوں گسیوں کے باہم لمنے سے یانی بنا،اس كے بعد كروروں سال تك زين كى سطح اوراس كى فصابي زېر دست انقلابات ہوتے سيئياتك غالبًا ایکه لمبین سال پیلے زمین اپنی موجود و شکل میں تیا دیمو کی ، زمین کی فضا میں جگیسیں تفیس ان کا ایک برا حصفاين حلاكيا، ايك صدنے يانى كرك كى صورت اختياركى، ايك حصرزين كى تمام چيزوں ي جذب ہوگیا اور ایک حصد مواکی شکل میں ہماری فضامیں بانی رہ گیا جس کا بیشتر حز واکسیجن اور نائٹروحن ہے بہوااین کنافت کے اعتبار سے زمین کا تقریبًا دس لاکھواں حصہ ہے \_\_\_\_ کیوں نہیں ایسا ہواکہ تام كيسين جذب موجانين ياكيون ايبانهن مواكرموبوده كي نسبت سع مواكي مقدار بهت زياده موني دونون صور توں میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، یا اگر بڑھی ہوئی گیسوں کے ہزاروں پینڈنی مربع انج بوجھ کے نيچەزندگى بىدائىمى بوتى توپەنامكن تھاكەرە انسان كىشكل مىي نشوونما ياسكے .

زین کی او بری پرت اگرصرف دس فرط مولی تو ہماری فضا بیں آکسین کا وجود منہوتا ہیں کے بینر حیوانی زندگی نامکن ہے، اس طرح اگر سمندر کچیو فرط اور گہرے ہوتے تو وہ کا ربن ڈائی آکسا کڑا ورآکسی کو جذب کر لیتے اور زمین کی سطح پر سنی می کہ نبا نات زندہ نہ رہ کتیں اگر زمین کے او پر کی ہوائی فضا موجودہ کی نبست سے بطیعت ہوتی تو شہاب نا قب جو ہر دوزا وسطاً دوکرور کی تعداد میں او پری فضا بین داخل ہوتے ہیں اور زمین کے ہر حصر می گرتے، بیشہا سے چھ سے جالیس میل تک رات کے وقت ہم کو جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ زمین کے ہر حصر می گرتے، بیشہا سے چھ سے جالیس میل تک کی سکنڈکی رفتار سے مؤکرتے ہیں وہ زمین کے اور ہر آتش نیر پر ادے کو جلاد بیتے اور مطح زمین کو تھائی کر دہیتے

شہاب تا قب کا بندون کا گولی سے نوے گنازیادہ رفتارا دی جیسی محلوق کو محصن ابنی گری سے مکواسے کردیتی، گرموالی کرہ ابنی نہایت موزوں و بازت کی وجہسے ہم کواس آنٹیں بوجھار سے مفوظ رکھتا ہے، ہوالی کرہ ٹھیک آنئی کتا فت رکھناہ کے کسورج کی کیمیائی اہمیت رکھنے والی تنعامیں Rays اسی موزوں مفدار سے زمین پہنچتی ہیں، حتنی نباتات کواپنی ذندگی کے لئے صرورت ہے، جس سے مزہ برکھیے ہیں، وغیرہ وغیرہ ۔
مرکتے ہیں، جس سے وہامن تیار ہوسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ۔

کمیت کااس طرح عین ہاری مزورتوں کے مطابق ہوناکس قدر عجیب ہے۔

زین کی ادیری فضا جھ گیسوں کا مجوعہ ہے، جس بی تقریبًا ۸ ع فیصدی نائر وجن اور ۲۱ فیصدی اگر وجن اور ۲۱ فیصدی آکسیجن ہے، باقی گیسیس بہت خفیف تناسب بیں باتی جاتی ہیں، اس فضا سے زین کی سطح پرتقریبًا نید و پونڈ فی مربع اپنے کا دباؤیر تا ہے، جس میں آکسیجن کا حصہ تین پونڈ فی مربع اپنے کا دباؤیر تا ہے، جس میں آکسیجن کا حصہ تین پونڈ فی مربع اپنے کا دباؤیر تا ہے، جواوروہ ، نیا کے تام بانی کا جو حصہ بنا تا ہے، آکسیجن تام جشکی کے جانوروں کے لئے سانس لینے کا ذریعہ ہے، اور اس مقصد کے لئے فضا کے سواکہ میں اور سے حاصل نہیں کیا جاسکا۔

یهان بروال بردا بوتا به کریدا نهای سخرگیسین کسطرت آبی می مرکب بوئین اور هیک اس مقداد اوراس تناسب بین فضا کے اندر باتی رہ گئیں بوزندگی کے لئے صروری تھا، مثال کے طور پرآ کسیج اگرام فیصدی کے بجائے ہے اس فیصدی یا اس سے زیادہ مقداد بین فضا کا برز ہوتا توسطے زبین کی تمام بھیزوں بین آئی بیرے کی صلاحیت آئی بڑھ جاتی کر ایک درخت بین آگ بیراتے ہی ساداح کل بھک اراجا تا اس طرح اگراس کا تناسب کھ ملے کردس فیصدی دہتا تو مکن ہوزندگی صداوں کے بعداس ہم آئی افتیار کرلین گرانسانی نہذیب موجود فی کل میں ترقی نہیں کرسکتی تھی اوراگراز اواکسیم بھی بھی اس کی میں مرکب آئی ہوئی توجوانی زندگی سرے سے نامکن ہوجاتی۔
آئیسیجن کی طرح ترمین کی چیزوں میں جذب ہوگئی ہوتی توجوانی زندگی سرے سے نامکن ہوجاتی۔
آئیسیجن کی طرح ترمین کی جیزوں میں جذب ہوگئی ہوتی توجوانی زندگی سرے سے نامکن ہوجاتی۔

ہوکرجیات کے اہم تزین عناصر ہیں، بہی وہ نیا دیں ہیں، جن پر زندگی فائم ہے، اس کا ایک فی اربی ہی) امکا نہیں ہے کہ وہ تام ایک وفت بیں سی ایک سیارہ پر اس مخصوص تناسے ساتھ اکٹھا ہوجائیں، ایک عالم طبیعیات کے الفاظیں:-

"Science has no explanation to offer for the facts, and to say it is accidental is to defy mathematics."

p.23

یعنی انس کے پاس ان حقائق کی نوجیہ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو انفاق کہنا رباضیا سے کشتی رطنے کے ہم عنی ہے۔

ہماری دنیا میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہی جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں ہوگئی کراس کی خلیق میں ایک برتر ذیانت کا دخل تسلیم کیا جائے۔

پانی کی مختلف نہایت اہم خصوصیات بیں سے ایک یہ ہے کہ بون کی کٹافت (Density) بانی سے مہوتی ہے، پانی وہ واحد معلوم ما دہ ہے، ہوجینے کے بعد لم کا ہوجاتا ہے، یہ یہ نظاری جیات کے لئے زبر دست اہم بیت رکھتی ہے، اس کی وجہ سے یہ مکن ہوتا ہے کہ بردت بانی کی سطح پرتیز تارہتا ہے، اور درباؤ مجلوں اور تجد ہوجائے، بیبانی جھیلوں اور تجد ہوجائے، بیبانی کی سطح پرایک ایسی حاجب بنہ بن جاتا ہے کہ اس کے نیج کا درج ہوارت نقط انجاد سے او پر بہا و پر بہا راتا کی سطح پرایک ایسی حاجب بنہ بن جاتا ہے کہ اس کے نیج کا درج ہوارت نقط انجاد سے او پر بہا در آتا اس نا درخاص سے اس کے بعد جو بہی موسم بہا در آتا ہے، بردت فور الکی صاحب ہے، اگر بانی میں بیخاصیت نہوتی قوضاص طور برسر د ملکوں کے لوگوں کو بہت بڑی دفت کا سامنا کرنا بڑتا۔

بیوی صدی کے آغاز میں جب کرامر کیمیں انڈو تھیا (Endothia) نام کی بیاری نناہ بوط (Chestnut) کے درختوں پر علم آور ہوئی اور نبزی سے جبلی نوبہت سے لوگوں نے حبکل کی جبری ین شکان دیجه کرکہا" یہ شکان اب بُرہنیں ہوں گے" امریکی شاہ بلوط کی بالادستی کو انھنی ککسی افرم کے اشہار نے نہیں چھینا تھا، اونچے درجے کی دیر باعارتی لکڑی اور اس طرح کے دوسرے فوا کداس کے لئے فاص تھے، یہاں تک کر شافلۂ میں ایشیاسے انڈو نفیانام کی بیاری کا ورود ہوااس وقت تک بیج بکلات کا باد شاہ خیال کیا جاتا تھا، گراب جنگلات میں یہ درخت تقریبًا نا یہ یہ وجیکا ہے۔

بیکن جنگلات کے بیشگاف جلد ہی پیمو گئے، کچھ دو مسرے درخت (Tulip Trees) اپنانٹود کا کے لئے شایدا نھیں ننگافوں کا انتظار کر دہے نخفے انسگاف بیدا ہونے سے پہلے تک بہ درخت جنگلات کا معمولی ساہم و تھے، اور ناذ ہی بڑھے اور کھیولتے تخفے، لیکن اب شاہ بلوط کی عدم موجو دگی کاکسی کو احساس تکنہ ہیں ہونا، کیو کہ اب دو سرے درخت پوری طرح ان کی جگہ ہے ہیں، یہ دو سرے درخت سال ہوئی ایک پی جو بلی میں اور جھ فی بلیائی میں بڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے کے علاوہ بہترین لکڑی جو بالخصوص بادیک ہنوں کے کام آسکتی ہے، ان سے حاصل کی جاتی ہے۔

اسى صدى كا وافعه به، ناگ يهنى كالينس تها، چنانچه وه بهت تيزى سه برهنا نشروع موگئی،
آسط بليا مي اس ناگ يهنى كاكوئی دخمن كيرا بنيس تها، چنانچه وه بهت تيزى سه برهنا نشروع موگئی،
يهان تك كه أنگليند كي برابر رقبه برجهاگئی، وه شهرون اور ديها تون بين آبادی اندرهس گئی، هيتون كوويلان
كرديا اور زراعت كونا مكن بناديا، كوئی بربري اس كے ظلاف كارگر ثابت بهين موتی تقی، ناگهنی آسط بليا
كوديا يور پرايك الين فوج كی طرح مسلط تقی جس كاس كه پاس كوئی توطنه بین تها، بالآخر البري جشرات الارمن
دنيا بحر مي اس كاعلاج لاش كرنے كے لئے بيلى، بهان تك كه ان كه رسائی ایك كيرف تك موئی جو صرف
ناگ يهنی كها كرزنده در بهنا تها، اس كيسوااس كي كوئی خوراك نهيمي تقی، وه بهت تيزى سے اپنی نسل برها تا
ناگ يهنی كها كوئی دخمن نهنین تها، اسى كيرف كوئی خوراك نهيمي تها، اسى كيرف تي برقاله
ياليا اوراب و پان سے اس معيد بيت كا خانم نه وگيا.

قدرت کے نظام میں یصنبط و توازن (Checks and Balances) کی عظیم تدبیریں کیا کے نظام میں یصنبط و توازن (کسی شعوری منصفے کے بغیر فود کو دوجود میں آجاتی میں ؟

كائنات بي حيرت الكيز طورير رياضياني قطعيت يائي جاتى به بيجا مدوب شعور ما ده جوبهار ب سامنے باس كاعلى غيرمنظم اور برتربيب نهيں بلكه وه تعين فواندن كا پابند جي پاني "كالفظ نواه دنيا سے صب خطریں اورس وقت کھی بولاجا سے اس کا ایک ہی مطلب ہوگا ۔۔۔۔ ایک ایسامرکت میں ادا فيصد الريرومن اور ورمه فيصد آكسين ليك سأننس دان حب تجربه كاهين داخل موكرياني سے عمر بوئ ایک بیالے کوگرم کرتا ہے، تو وہ تقربا میٹر کے بغیریہ بتا سکتا ہے کہ بانی کا نقط ہوش . ادرجہ سینٹی گریڈ ہے، جب تک ہوا کا دباؤ (Atmospheric Pressure) دہے ایم رہے، اگر ہوا کا دباؤاس سے كم بوتواس وارت كو و جوديس لانے كے لئے كم طاقت دركار بوگى جو يانى كے سالمات كو توثر كر بخارات کی شکل دیتی ہے،اس طرح نقط بوش سودرج سے کم ہوجائے گا،اس کے بیکس اگر ہوا کا و باؤ ١٤١١ع ايم ايم مع زياده مو تو نقط و من عبي اسى محاظ مع زياده موجائ كا، يرتجر به انني بارآز ما ياكيا م اس كويقيني طورريهيل سے بتايا جاسكتا ہے كہ پانى كا نقط يوش كيا ہے، اگر مادہ اور توانا كى كے على مين نظم اورضا بطرنموتا توسائنسي تخفيقات اورايجا وات كے لئے كوئى بنياد دم موتى، كيونكر كيمراس دنيا مي محص اتفاقات كى حكم انى موتى اورعلما ك طبيعيات ك كيرتبانامكن مدرتها كه فلان حالت مين فلان طريق عمل ك دمراني سے فلان نتيج بريدا مركا.

کیمیا کے میدان میں نووادد طالب علم سے پہلے جس چیز کامشا ہرہ کرتا ہے، وہ عناصر نظم اوردوریت بے رسوسال پہلے ایک روسی مامر کیمیا منڈلیف (Mendeleev) نیجو ہری قدر کے کاظ سے ختلف کیمیا کی عناصر کو ترتیب دیا تھا جس کو دوری نقشہ (Periodic Chart) کما جاتا ہے، اس وقت تک موجودہ تمام عناصر دریا فت نہیں ہوئے نظم اس کے اس کے نقشہ میں بہت سے عناصر کے خانے خالی سے ہو

عین انداز کے مطابق بعد کو بہ کئے ان نقت وں ہیں مارے عناصر ہوہ ہری نمبروں کے تحت اپنے اپنے مصوص گروپوں ہیں درج کئے جاتے ہیں ہج ہری نمبرسے مراد نمیت برقیوں (Protons) کی وہ تعداد کے جہائے گر کے مرکز ہیں ہوجود ہوتی ہے، بہتی تعداد ایک عنصر کے ایٹم اور دوسر نے مفر کے ایٹم ہیں فرق بریدا کردتی ہے، ہائی گر دوجن جوسے مادہ عنصر ہے، اس کے ایٹم کے مرکز ہیں ایک پروٹون ہوتا ہے، ہیلیم ہیں دواور تعقیم ہے، ہائی گر دوجن جوسے مادہ عنصر ہے، اس کے ایٹم کے مرکز ہیں ایک پروٹون ہوتا ہے، ہیلیم ہیں دواور تعقیم ہیں بہتر مثال اور کیا ہوسکا ہے کہ ان میں صرت انگیز طور پرایک دیاصنیا تی اصول کا دفرا ہے بنظم و ترتیب کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوسکتی ہے کو عضر نمبرا ای شاخت محقی اس کے مارپور کو تو اور نظم و ترتیب کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوسکتی ہے کو عضر نمبرا ای شاخت اور صال اطم کا بہتر کہتے ہیں مگر نقشہ اور صال اطم کو جو ایک تھیں کہتے، بلکہ اس کو دوری صال طم (Periodic Law) کہتے ہیں مشیقت یہ ہے کرجد بدرا مُنس جو ایقینی طور پر ناظم او تو مور دائی کھیتن کے ایک فازی خیری اس کا انکار کریتے ہیں مشیقت یہ ہے کرجد بدرا مُنس اگر خور کو دائین کھیت کے ایک فائی کارکر کریتے ہیں مشیقت یہ ہے کرجد بدرا مُنس اگر خور کو دائی کھیتن کے ایک فائی کارکر کے گیا۔ ان کارک کے کی کھیل کو دور کو دائین کھیتن کے ایک فائی کارکر کے گیا۔ ان کارک کے کی کھیل کارک کے گیا کہ کارکور نے نے تو کور دائی کھیتن کے ایک فائی کارکر کریتے ہیں مشیقت یہ ہے کرجد بدرا مُنس

نیون کا نظریک شن فلکیانی کروں کی گردش کی توجیح کرناہے، اس کے نتیج میں A.C. Adams نیون کا نظریک شنگی کی اور لاویرے U. Leverrier کو وہ نبیا دہائ سے وہ دیجے بغیرایک ایسے بیائے کے وجود کی بنیگی کی کہ کہ کہ کہ ایسے بیائے کی دور بین کا کرسکیں جواس وقت تک نامعلوم تھا بنیا نیج سخم برسم انکہ کی ایک نے وجب برای آبزروسٹری کی دور بین کا دخ آسمان میں ان کے بنائے ہوئے مقام کی طرف کیا گیاتو فی الواقع نظر آبا کہ ایسا ایک بیارہ نظام شمسی میں موجود ہے جس کو ہم اب نیجی س (Neptune) کے نام سے جانتے ہیں۔

كس فدرنا قابل قياس بات م ككائنات بسير باصيانى قطعيت خود بخوذ فالم بوكئ بهو-کائنان کی حکمت ومعنوبیت کا ایک پہلو پھی ہے کہ اس کے اندوایسے امکانات رکھے گئے ہیں کہ انسان بوقت صرورت نصرت كركم اس كوابنے لئے استعال كرسكے، شال كے طور برنا مطروح كے مسلكركو ليجي مواكر مرجيو كي من السرون ٨٥ في صديرة تاب اس كي علاده ببت سركيميا في ابرزابس بن من نائر وين شامل موناهم، ان كويم مركب نائر وين كهد سكته بن يبي وه نائروي عجب كولوك استعال كرن بن اورین سے ہاری غذا کا نائٹرو چنی حصہ نیا دہوتا ہے،اگر بیرنہ مونوانسان اورجانور کھوکوں مرجا بیں۔ صرف دوطر لفے ہیں ہن سے فابل خلیل نائط وجن علی میں مل کرکھا دینتا ہے، اگریہ نائٹروجن علی میں تا مل مر بونو كو كى تھى غذائى بورانه أكے ، ايك طريقة حس سے بينائير وجن على من ننا مل ہونا ہے و مخصوص بيك بيريا بي على هم، يبكير بادال ميدون كاحرا ول من رسنة بي اور بواسة نائر وجن كراس كومركب نائىرون كى شكل دىنىدىنى بوداجب سوكد كرخم بوجانا ئى نواس مركب نائىرون كاكور تى برايى براه جانا، دوسرا ذرىيىس سىمى كونائىروىن منائىد و مجلى كاكراكاب، سربار حب كى كاروفضا مى كزرتى ہے تو وہ تقورے سے آکسی کو نائٹروی کے ساتھ مرک کر دہتی ہے توکہ بارش کے ذراحہ اسے میتون ان يني جانا ب،اس طرح سع نائرسي نائروج آساني سهل جانا به اس كاندازه سالاندايك ايكر زمین میں بانے یونڈ ہے تو کنیں یونڈ سوڈیم نائٹر سے کے برابر ہے۔

يه دونون طريقي بېرحال ناكافى نظا ورىبى دى ئى كە دەكىست جنىس عرصد دراز كىلىنى بوتى رىنى بن ان كانائر وخ فتم موجانا بن اوراسي لئے كانتكا دفعلوں كاالك بھيركر تے رہتے ہن كيس قدر عجيب با ہے کہ ایک ایسے مرحلے میں حبکہ اصنا فہ آبادی اورکٹڑن کا شت کی وجہ سے مرکب نائٹڑ وجن کی کمی تحسوس کی جائے لگی تفی اورانسان کومتفبل میں فحط کے آٹارنظر آنے لگے تھے، اور بصرف اس صدی کے آغازی بات ہے کھین اس وقت وه طریفیهٔ در مافن بوگیاجس سے ہوا کے ذریعی صنوعی طور پرمرکب نائی وجن بنایا جا سکتا ہے' مرکب نائط وجن بنانے کے لئے جو کوشٹ شیں گاگئیں ان میں سے ایک پھی کہ فضا میں صنوعی طور ریجایی کاکڑ کا پیلا كياكيا، كهاجاتا بي كربوا مبر كلي كاجيك بيد اكرنے كے لئے تقريبًا تين لاكھ ہارس پاور كي فوت استعمال كي كئي، اور عبیاکه پیلے سے اندازہ کیا جا جیکا تھا، ایک فلیل مفدار نائٹروٹن کی نیار ہوگئی، گراب انسان کی خدا دا د عقل نے ایک قدم اورآ کے بڑھا یا اور انسانی تاریخ کے دس ہزار سال بعد ایسے طریقے معلوم کر لئے گئے ہیں۔ جن سے وہ اس کیس کو کھا دیس نبدیل کرسکتا ہے اس کے بعد انسان اس قابل ہوگیا ہے کہ وہ اپنی غذا کے اس لاز مى جزو كونياد كرسك جس كربغيروه بهوكوں مرجا نا، برنها بيت عجيب حسن انفاق بے كدز بين كى نايخ مين بها بارعين وقت برانسان نے قلت خوراک كاحل دريا فت كريا، برالبر هيك اس وقت رفع بوكيا جب كداس كے واقع ہونے كا امكان تھا۔

کالنات میں اس طرح کی حکمت و معنویت کے بے شار پہلو ہیں، ہماری تمام سائنسوں نے ہم کو صرف بے بہتا یا ہے کہ ہو کہ ہم نے معلوم کیا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے وہ جیزجس کو معلوم کرنا ابھی باتی ہے، تاہم ہو کھو انسان معلوم کرنیا ہے، وہ بھی اننازیادہ ہے، کہ اس کے صرف عنوا نات کی فہرست دینے کے لئے موجودہ کتا ہے بہت زیادہ نے کم کر اس کے صرف عنوا نات نے دہری کے، انسان کی ذبان سے آلادر ب بہت زیادہ نے کم اس کی حرف اور کھی کھی کھی تو ان انسان کی ذبان سے آلادر ب اور آیا ہے الہی کا ہرا طہار ناقص افلار ہے، اس کی حبینی کھی نفصیل کی جائے۔ جہاں ذبان وقلم رکیں گے دہاں یہ اس می حبین کی بالکہ اس کی متحدید کردی ہمتے جست یہ ہے کہ اگر

سام المصام منكشف موجائي اوراس كے بعد سارے انسان اس طرح ملحفے بیٹھ جائيں كه دنيا كے تمام وسائل ان کے لئے شاعد ہوں ، جب بھی کائنات کی حکمتوں کا بان کمل نہیں ہوسکتا۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَعَرَة إِلْقُلَامٌ الرَّزين كتام درضت قلم وراور وجوده مندو

وَالْعَوْرِيمِ ثُنَّا وَمِنْ كَعِدِهِ سَبْعَتُمُ أَنْجِرِ كَمِاتُ مِنْ اللهِ مَاتِ اوريمندران كاميابى كاكام

مَّانَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ - (لقمان - ١٧) دين جب يعي فعدا كي باتين تم نهو سكي -

حس نے بھی کائنات کا بچھ مطالعہ کیاہے، وہ بلاشبہ اعتراف کرے گاکہ کنا لبائی کے ان الفاظیں ذرائھی مبالفهن وهرف ایک موجوده قبقت کاراده سااظهار ہے۔

بجفيك صفحات بي كائنات كي حيرت الكيزنظم اوراس كه اندرئ معمولي حكمت ومعنوبية كاجو الوالددياكيا ع، مخالفين ندمهاس كوبطور وانعنسليم كرني بوساس كي دوسري توجير كرني اس يافي كسى ناظم ومدركا انثاره بنهين منا، بلكه بيسب كيدان كے نزد بكر محص "انفاق" سے بروكاب الله ايكے كيسلے كالفاظين جهيندراكرائب وائطر بيعجه جائب اوركرورون سال نك اسيينة ربس نوبوسكنا ميك ان کے سیاہ سے ہوئے کا غذات کے ڈھیرس سے آٹڑی کا غذیبیک بیری ایک ظم (Sonnet) کل آئے۔ اسی طرح اربوں اور کھربوں سال ما دہ کے اندھا دھندگر دس کے دوران میں موجودہ کا ننات من گئی ہے۔

The Mysterious Universe, p.3-4

بيات أرُّرِي كِا يَع ودبالكل لغوب، كبونكها يع آج كك كنام علوم البيكى انفاق سے قطعًا نا واقف بين بي تنجيب اتناعظيم اس فدربامعنى اورتقل وافعه وجودين آجا يصببي كريكاننا م، بلاشبهم معض الفاقات سے واقف بن مثلاً بوا كا يجونكا بهي مرخ كلاك زيره (Pollen) كواڑاكر سفيدكلاب بردال دنيا ميجس كنتيجس زردرنگ كابهول كهلتا ب، كراس مكانفاق صرف ايك جزوى اوداستنائی وافعہ کی توجیہ کرنام، سکال کا بورے وجود کائنات کے اندرایک حالت بی اس کی سلس بورگی

اورسارے نظام عالم سے اس کا جرت انگیزربط ہوا کے انفاتی جھونکے سے مجھا نہیں جاسکت "انفاتی واقد" کے نفظ میں ایک جزوی صدافت ہونے کے باوجود کا گنات کی توجیہ کے اعتبار سے وہ ایک بعنوبات ہے، برفیر بر ایڈون (Edwin Conklin) کے انفاظ میں "زندگی کا بذرابعہ حادثہ (Accident) و قوع میں آجانا ایساہی ہے جلیجے سی برلیں میں دھماکہ ہوجانے سے ایک ضخیم لغت کا نیاد ہوجانا "

The Evidence of God, p.174

کہاجا تا ہے کہ اتفاق "کے والے سے کا کنات کی توجیہ کوئی الل ٹپ بات نہیں ہے، بلکہ سرحجر کے الفاظ اللہ میں وہ خالص رباضیاتی قوانین اتفاق (Purely Mathematical Laws of Chance) میں وہ خالص رباضیاتی قوانین اتفاق میں وہ خالص رباضیاتی قوانین اتفاق میں میں ہے۔ ایک مصنف لکھتا ہے ہے۔

"اتفاق" (Chance) محص ایک فرضی چیز نہیں ہے بلکد ایک بہت ہی ترقی یا فتہ صابی نظریہ ہے جب کا اطلاق ان اور پر کیا جاتا ہے جن مقطعی علومات مکن نہیں ہوئیں، اس نظریے کے ذرائعیہ الیے یہ کا اطلاق ان اور پر کیا جاتا ہے جن مقطعی علومات مکن نہیں ہوئیں، اس نظریے کے ذرائعیۃ بین الیے یہ کا گل صول ہما ہے ہاتھ آجاتے ہیں جن کی مددسے ہم سیج اور علط میں با سانی اتنیا ذرائد کر کے اور کا حاص نوعیت کے واقعہ کے صادر ہونے کے اسکانات کا حساب لگا کر صبح جاندازہ کر کے اسکانات کا حساب لگا کر صبح جاندازہ کر کے اس کا دانقا قا اس کا میں آجاناکس صر تک مکن ہے "

اگریم برفرض کریس که اده کسی خام حالت بی خودسے کائنات بی موجود مروگیا، اور پر بیجی فرض
کریس که اس میم کی اور دعمل کا ایک سلسله مجی اینے آب بنروع بروگیا، اگرچهان مفروصات کے لئے کوئی بنیا د
مہیں ہے ۔۔۔ جب مجی کائنات کی توجیہ حاصل بہیں بوتی ۔ کیونکر بیاں ایک اورا تفاق مخالفین ند ہب
کی داہ میں حائل بروگیا ہے، قبر متی سے ہماری ریاضیات جو فالون اتفاق کا قبری کت ہمیں دیتی ہے، وہی اس با
کی تردید مجی کررہی ہے کہ فالون اتفاق ، موجودہ کائنات کا خالق موسکتا ہے، کیونکر سائنس نے معلوم کرایا ہے کی تردید می کررہی ہے کہ فالون اتفاق ، موجودہ کائنات کا خالق موسکتا ہے، کیونکر سائنس نے معلوم کرایا ہے کے

The Evidence of God, p.23 at The Mysterious Universe, p.3.

ہاری دنیا کی عراور مبامت کیا ہے اور جوعمر اور مبامت اس نے معلوم کی ہے ، وہ قانون اتفان کے تحت موجودہ دنیا کے وقع میں آنے کے لئے بالکل ناکا فی ہے۔

"اگرتم دس سکے داوران پرایک سے دس تک نشان نگا دو اس کے بعدالفیں اپنی جیب بیں ڈال کر ایک سکر کوئی النے ان کوا کی سے دس تک بالتر تیب اس طرح کالنے کی کوشش کر وکر ایک سکر کوئی لئے کے بعد ہر باراس کو دوبارہ جیب بیں ڈال دو \_\_\_ یہ امکان کر نمبرایک کا سکر بہلی بارتھا رے ہاتھ بیں آجائی میں ایک ہے ، یہ امکان کر ایک اور دوبالتر تیب تھا اسے ہاتھ میں آجا مکی سومیں ایک ہے ، یہ امکان کر ایک ورتین اور جا دوبالتر تیب تھا اسے ہاتھ میں آجا میں ایک ہے ، یہ امکان کر ایک ورتین اور جا دوبالتر تیب تھا رہے ہا تھ بی آجا میں دس ہزاد میں ایک ہے ، یہان تک کر یہ امکان کر ایک میں دو تی سے اس کے بالتر تیب تھا دے ہاتھ میں آجا میں دس ہزاد میں ایک ہے ، یہان تک کر یہ امکان کر ایک سے دس تک تمام سکے بالتر تیب تھا دے ہاتھ میں آجا میں دس ہزاد میں ایک ہے ، یہان تک کر یہ امکان کر ایک بار ہے "

به مثال نقل کرنے کے بعد کریسی مارسین (A. Cressy Morrison) لکھتا ہے:۔۔

"The object in dealing with so simple a problem is to show how enormously figures multiply against chance."

Man does not Stand Alone, p.17

یعنی بیرسادہ مثال اس لئے دی گئی تاکر بیر امرائیمی طرح واضح ہوجائے کر واقعات کی تعداد کی نسبت سے امکانات کی تعدا دکتنی زیادہ ہوتی ہے۔

اب اندازه کیج کراگرسب کی محض انفان سے ہوگیا ہے تواس کے لئے کتنی مدت درکارہوگی، ذی حیا اشیاری ترکیب زندہ خلیوں (Living Cells) سے ہوتی ہے، خلیدا کی ترکیب زندہ خلیوں (Cytology) میں کیاجاتا ہے، ان خلیوں کی تعمیر میں جواہزا اور بیجیدہ مرکب ہے جس کا مطالع علم انحلیہ (Cytology) میں کیاجاتا ہے، ان خلیوں کی تعمیر میں جواہزا اوکام آتے ہیں ان میں ان میں ہوتی ہے۔ کا ربن ایک پرومین آئے ہے، یا گرکب ہے جو پانچ عناصر کے لمنے سے وجودیں آتا ہے کا ربن ایک پرومین آئے ہے، اور کندھ کے پرومینی سے المد ان عناصر کے تقریبا جالیس ہزاد

جواہر (Atoms) پرشمل ہوناہے۔

کائنات بی سوسے زیادہ کیمیائی عنا صربالکل منتشراور بے ترتیب کھرے ہوئے ہیں اب اس امرکا اکا کا سے کس صد تک ہے کہ ان تام عنا صرکے بے ترتیب ڈھیر میں سے تکل کریے پانچوں عنا صراح باہم لمیں کہ ایک ہیں کہ ایک ہوئی سالم اللہ ہے سے آپ وجود میں آجا ہے یا دے کی وہ مفدار جیے سلسل ہلانے سے انفا قائی تینی کل سکتا ہو اوروہ مدیج برکے اندراس کام کی تھیل مکن ہو ہوساب لگاکر معلی کی جاسکتی ہے۔

سوئزرلینڈکایک دیافتی دان پروفیسر جارس الج جین گائی (Charles Eugene Guye) نے اس کا حساب لگایا ہے اوراس کی تحقیق برہے کہ اس طرح کے سی انفاقی واقعہ کا امکان 100 کے مقابلے بیں صرف ایک درجرہ وسکنا مرس کا مطلب برہے کہ دس کو دس سے ایک سوسا تھ مزتبہ بے در بے عزب دیا جائے کہ دس کو دس سے ایک سوسا تھ مزتبہ بے در بے عزب دیا جائے دو مرسے انفاظوں میں دس کے آگے ایک موسا تھ صفر ظاہر ہے کہ بیا کے لیا عدد ہے جس کو الفاظ کی زبان میں ظاہر کرنا مشکل ہے۔

صرف ایک پڑوینی سالمرکے اتفاقاً وجود بیں آنے کے لئے پوری کا گنات کے موجودہ مادہ سے کروروں گنا ذیا دہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی جے کیا کرکے ہلایا جائے اور اس عمل سے کوئی نتیجہ برآ مدہونے کا امکان 10 سال بعد ہے۔

بِرِوْمِين المِنوائية (Amino Acids) كِلِمُ السِين المِنوائية (السِين السِين السِين السِين السِين السِين المِن المُن الم

وا قد ظهور میں آجائے گا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مکن ہے الیا ہوجائے، دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ کہ بیٹ دہراتے رہنے کے با وجود کھی بھی الیا کوئی وافذ ظهور میں نہ آئے۔

پھر پروٹین تو دکھن ایک کیمیائی شئے ہے ہیں بین زندگی موجود نہیں ہوتی، پروٹین کے خلیر کا ہر نبنے کے بعد
اس میں زندگی کی حوارت کیسے بہدا ہوئی، اس کا جواب اس توجیہہ میں نہیں ہے، بھر بھی خلیہ کے صرف ایک
ترکیبی جز و بروٹین \_\_\_\_ کے صرف ایک نا قابل مشاہدہ ذرہ کے وجودیں آنے کی توجیہہ ہے ، جب کے مرف
ایک ذی جیا ہے ہم کے اندر شکھ مہا سنکھ کی تعدادیں ایسے مرکبات ہوتے ہیں ۔

Human Destiny, p.30-36

سأئن نے اگرچر مادی کائنات کی عردریا فت کرنے کی کوشش کی ہے، پینا نچراندازہ لگایا گیا ہے کہ موجودہ کائنات کی عرب مال سے موجود ہے، ظاہر ہے کہ یطویل عمیری ایک طلوب بروٹرینی مالمہ کو اتفاقاً وجود میں لانے کے لئے ناکانی ہے، گرجمان تک زین کا تعلق ہے میں برہماری معلوم زندگی بیدا ہوئی اس کی عرزونہایت قطعیت کے مائے معلوم کر گئی ہے۔

ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق زین مورج کا ایک گروا ہے، ہوکسی بڑے سارے کی شمش سے ٹوٹ کرفضا میں گردش کرنے لگا تھا، اس وقت زمین مورج کی مانند ایک میں شعلہ تھی جب میں کی کھی تھے م زندگی بیدا ہونے کاکوئی موال نہیں تھا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ تھنڈی ہوکر منجد ہوئی، اس انجادی کے بعد یہ امکان میدا ہونا ہے کہ اس میں زندگی کا آغاز ہو۔

بنا ہے یا تہیں اس سے ہم صاب لگا سکتے ہیں کو بنیم جن جان ہیں ہے وہالکتنی مت سے اس پرائت ارکا عمل ہورہا ہے، اور چونکہ اور چونکہ اور چونکہ اور چونکہ اس کے اس کے اور چونکہ اور چونکہ اس کے ایک اور چونکہ اس کے ایک کا کہا دی مت معلوم کر سکتے ہیں۔

اس طرح کے اندازے بتانے ہیں کریٹان کے انجاد کو کم از کم بجدہ مولمبن مال گزر تھے ہیں ، یا ندا ہے ان چالوں کے مطالع بینی میں جو ہوائے علم کے مطابق زمین کی قدیم ترین جانمیں ہیں کہا ماسکتا ہے کہ مکن ہے زمین کی عراس سے بہت زیادہ شافاد گنااور مگنامو، مگرار صنیاتی مشاہدہ کے دوسرے شواہراس طرح کے غیر عمولی اندازوں کی تردید کرتے ہیں جنانج جے، ڈبلیو، ابن ، سولیون نے زمین کی تمرکا ایک بہنزاوسط دوہزالمین مال قرار دیا ہے، اب ظاہر بے کرجب صرف ایک غیرذی روح برقمینی سالمہ کے مرکب کو انفاقاً وجود مس لانے كے لئے سنكه مهاسكه سے بھى زيادہ مرت دركار ب توصرف دو ہزار لين سال بين زين كى سطح ير زنده اور مكمل اجهام ركصفه والصحوانات كيدس لاكه سع زياده اورنبانات كي دولاكه سع زياده اقسام كيسه وجود مِن ٱكْنين اور بقسم من لانعداد ميوانات ونبانات بيدا مو رُختكي اورتري مين كيسے هيل سيخ ، اور كورانيول دنيا درج كى ذى روح النيا سے اتنى فليل مدىن بين انسان مين اعلى مخلوق الفاقاً كيسے وجود من آگئ جب كفائيه النقاء الواعين جن انفا في تبديليون كے اور اپني بنياد كھڑى كرناہے ، ان يس سے مرتبديلي كامال يہ بے كم ماہر ریاضی یا بچ (Patau) نے صاب لگایا ہے کسی ذی جات بین نی تزیلی کو کمل ہوتے ہوتے دس لاکھ اتنتوں کے گزرجانے کا امکان ہے، اس سے اندازہ کیجے کراگر محض ارتقاد کے اندھے ما دی عمل کے ذرابيك كاطرح بانح انكليان ركھ والے جدا محد كى نسل مىں بے شاد نبد مليوں كے بم ہونے سے كھوڑے جيبا مختلف جانورن كبام، تواس كيني مي كتناع صدر كارم وكا .

Martin Broks Kreider نفصيل سعيهات المحاضح بوجانى م كرامركي عالم عضويا اليم بي كريم براية

The Evidence of God, p.117 & Limitations of Science, p.78 &

"The mathematical probability of a chance occurrence of all the necessary factors in the right proportion is almost nil.

The Evidence of God, p.67

بعی تخلیق کے تمام صروری اسباب کا صبیح تناسب کے ساتھ اتفاقاً اکھٹا ہو جانے کا ایکان ریاضیا فی طور پر قریب قریب نفی کے ہرا ہے۔

يطويل بخريص انفا في بيدائش كے نظر يے كا نوب واضح كرنے كے لئے كيا گيا ہے، ور خصقت بہ ہے كرا انفاق مسے ذكوئي اسلم يا الم يہول وجود من آسكتا ہے، اور خوہ ذبن بيدا بوسكتا ہے، بوبيوب رہا ہے ككائنات كيسے وجود من آئى، نواہ اس كے لئے تنى كاطويل مدت فرص كى جائے، ينظر به خصر ون ربا عنيا فاطور برجال ہے بلکر منطق حيثيت سے جمي وہ اپنے اندركوئي وزن نہيں رکھتا، بدائي كانوب بوسكتا ہے، اليشے فس سے باطور بر ہے، جلسے كوئى كہ كرا يك كلاس بانى فرش برگر نے سے دنيا كانقش مرتب ہوسكتا ہے، اليشے فس سے باطور بر بوب اس انفاق كے ميثي آنے كے لئے فرش شن الونی، پانی اور كلاس كہاں سے وجود ميں آگئے۔ بوجھا جاسکتا ہے كراس انفاق كے ميثي آنے كے لئے فرش شن الونی، پانی اور كلاس كہاں سے وجود ميں آگئے۔ علم جاتا بات كامشہور عالم ہمكل (Haeckel) نے كہا تھا ہے ہے ہموا، پانی كيميائی ابر اداوروقت دو، ميں ایک انسان بنا دوں گا ہ گر ہے ہوئے وہ بھول كيا كراس انفاق كو وجود ميں لانے كے گئے ایک ہمتا توب ميں ایک انسان بنا دوں گا ہ گر ہم ہم ہوری فرار ہے كروہ نود اپنے دعوے كی ترديد كر رہا ہے، بہت فوب کہا ہے ادلسن نے:

" بیکل نے یہ کہتے ہوئے جین اور خود زندگی کے سلکونظراندازکر دیا، انسان کو د جودی لانے کے اس کو سب سے پہلے ناقابل مشاہرہ ایٹم فراہم کرنے ہوں گے، پیران کو خصوص ڈھنگسے میں سے بیلے ناقابل مشاہرہ ایٹم فراہم کرنے ہوں گے، پیران کو خصوص ڈھنگسے ترتیب نے کرجین بنانا ہوگا، اوراس کو زندگی دینی ہوگی، پیراس کا اس انفانی تخلیق کا اسکان

کرورون میں ایک کا ہے، اور بالفرض اگروہ کا میا ب مجی بوجائے تواس کووہ انفاق (Accident) نہیں کدیکٹا بلکہ وہ اس کواپنی ذبانت (Intelligence) کا ایک بیج قرار دے گا ہ

Man does not Stand Alone, p.87

اس بحث کوبی ایک امر کی عالم طبیعیات جاری ادل دیوس (Earl Davis) کے الفاظ تُرِیم کرول کا است کوداین ایک ارساق ہے تواس کا مطلب بیہ ہوگا کروہ اپنے اندیفالی کے ادمان کھی ہے، الی صورت بی ہی بیا ان پیجور ہوں کے کہ کا گزات خودخدا ہے، اس طی اگریپ ہم خدا کے دیجور کو کہ کا گزات خودخدا ہے، اس طی اگریپ ہم خدا کے دیجور کو دیک کو تو ت افرق الفطرت بھی ہوگا اور ادی بھی میں اس طرح کے سی بہل تصور کو اینا نے کے بجائے ایک ایک ایسے خدا پر حقیدے کو ترجیح دیتا ہوں جس نے عالم مادی تخلیق کی ہے اور اس عالم کا وہ خود کو کی بجز و نہیں، بلکداس کا فرمانر و ااور افر افر و در برے یہ افران مادی تخلیق کی ہے اور اس عالم کا وہ خود کو کی بجز و نہیں، بلکداس کا فرمانر و ااور

The Evidence of God, p.71

## وليليالفرت

ندسب جن عیقت اکو اینے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین حقیقت ۔ اُٹرت کا تصور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، جہاں ہم کو ہمیشہ دہا ہے، موجودہ دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے، یہاں ایک فاص عصد کے لئے انسان کو دکھا گیا ہے، اس کے بعد ایک قت ایسا آنے والا ہے، جب اس کا مالک اسے تو ٹر کر دوسری دنیا دوسرے ڈھنگ پربنائےگا، وہاں تمام انسان دوبارہ زندہ کئے جا بین گے، ہرایک نے موجودہ دنیا بیں جو اچھے یا برے مل کئے ہیں، وہ تام وہاں فداکی عدالت بین ہوں گے، اور ہرایک کو اس کے مل کے مطابق انعام باس زادی جائے گی۔ موالت بین ہیں ہوں گے، اور ہرایک کو اس کے مل کے مطابق انعام باس زادی جائے گی۔ فیظر میرسے خود کریں گے۔

## امكان

بہلی بات یہ بے کہ کا ننات کے موجودہ نظام میں کیا اس طرح کی کسی آخرت کا واقع ہونا مکن نظر آتلہ کیا بہاں کچھ السے وا فعات اور اشارے پائے جانے ہیں ہجواس دعوے کی نصدیق کر رہے ہوں ۔ بیا بہاں کچھ السے وا فعات اور اشارے پائے جانے ہیں ہجواس دعوے کی نصدیق کر رہے ہوں ۔ بینظر بیسب سے پہلے بیجا ہتا ہے کہ انسان اور کا کنات اپنی موجودہ نسکل میں ابدی مزہوں اور یہ دو نوں چیزیں ہماری اب نک کی معلومات کے مطابق بالکل تقینی ہیں ہم ابھی طرح جانتے ہیں کہ بیب ال انسان کے لئے بھی موت ہے اور کا کنات کے لئے بھی موت دونوں میں سے کوئی بھی موت کے خطرے سے فالی ہیں ہے کوئی بھی موت کے خطرے سے فالی ہیں ہے ہوگا کہ دو سری دنیا کو نہیں باننے وہ قدرتی طور پر پیچا ہے ہیں کہ اسی دنیا کو اپنی ابدی فور شبوں کی دروے کی دنیا بنا کیں انھوں نے اس بات کی بہت تحقیق کی کرموت کیوں آتی ہے تاکہ اس کے ابباب کوروک کر زندگی کوجا و داں بنایا جا سے کھی کا اس سے بھی کا دا ہمیں۔
موت یقینی ہے اس سے جھی کا دا ہمیں۔

مروت کیوں آتی ہے" ۔۔۔ اس کے تقریباً دوسوجا بات دیے گئے ہیں جم ناکارہ ہوجا تا ہے ابرائے الزائے ترکیبی صرف ہو جکتے ہیں گس بھراجا تی ہیں ، متحرک البومن کی جگر کم متحرک البومن آجا تیہی مرابط کرنے والے نسیج بریکار ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ وعیرہ وعیرہ حرم کے ناکارہ ہونے کی بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے ، کیونکر مشینیں ہوتے ، کیورے ، سمجی ایک خاص مدت کے بعد ناکارہ ہوجا تے ہیں ، اس لئے ہوسکتا ہے کہ پارستیں کی طرح ہماراجم بھی ، جلد یا بدیر بریانا ہو کرفتم ہوجا تا ہو ، مگر رائنس اس کی تا کیر نہیں کرتی سائنسی تشریع کے مطابق جم انسانی نہوستی کی طرح ہوتا ہے ، درشین سے ملتا جاتا ہے ، اور نہیں اس کی تا کیر نہیں کرتی سائنس ہے ، اور کون کرسکتا ہے کہ دربایر انا ہوتا ہے ، اور کون کرسکتا ہے کہ دربایر انا ہوتا ہے یا نکارہ ہوجا تا ہے ، اس کے نبا اور آج بھی اسی طرح بہر دہا ہے ، اور کون کرسکتا ہے کہ دربایر انا ہوتا ہے یا نکارہ ہوجا تا ہے ، اس کے نبا ان با ناف ہوجا تا ہے ، اس کے جم کے طبح البی شین ہیں ہوخو دبخو دائی خوابی دور کر لیتے ہیں کی خوابی انسان بڑی صد تک لافا تی ہے ، اس کے جم کے طبح البی شین ہیں ہوخو دبخو دائی خوابی دور کر لیتے ہیں کی دیا کی اس کے اس کے اس کے اساب ابھی تک داز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اساب ابھی تک داز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اساب ابھی تک داز بنے ہوئے ہیں۔

ہماری زندگی کی سلسل تجدید ہموتی رہتی ہے، ہمارے خلیوں ہیں البومن کے سالمے بنتے اور تلفت ہوتے اور پھر بنتے رہتے ہیں بخلیے بھی (سوائے اعصالی خلیوں کے) برابر تلف ہوتے اوران کی جگرنے بنتے رہتے ہیں، اندازہ لگایا گیا ہے، کہ کوئی چار مہینے کے عرصے ہیں انسان کا تون بالکل ہی نیا ہوجا تا ہے، اور چندسال کے عرصی انسانی حبم کے تمام اسٹم پوری طرح بدل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ جرک انسان کی نوعیت ایک ڈھانچے کی نہیں بلکہ دریا کی سی ہے ، لینی وہ ایک علی ہے ، ایسی حالت بر شیم کے پرانے اور ناکارہ ہونے کے تمام نظریے بے بنیاد ہوجاتے ہیں ، وہ تمام چیز ہی جو زندگی کے ابتدائی برسوں میں خراب ہوگئی تھیں ، زہر آلوداور بیار ہو کی تھیں ، وہ تم سے کب کی خارج ہو گئی ہیں ، پھران کو ہوئے کا سبب قرار دینا کیا معنی \_\_\_ اس کا مطلب بیدواکہ موت کا سبب قرار دینا کیا معنی \_\_\_ اس کا مطلب بیدواکہ موت کا سبب آئنوں اور دگوں اور دل میں نہیں ، بلکہ اس کا سبب کہیں اور ہے۔

ایک توجیه به به کراعصابی خلیموت کاسبب می، کیونکراعصابی خلیے زندگی بحروبی رہتے ہیں کیمجی نہیں میں برلتے ہیں اور جم وی کے اندواعصابی نظام میں برلتے ہیں برلتے ہیں اور جم وی طور پراعصابی نظام می نظام ہی نظام ہم ان با کہ دورصہ ہے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ور مونا جا آئے ہو اگر ہے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ نظام جبانی سکت ہیں کہ وہ نظام جبانی سکت ہیں کہ دونا م جبانی سب سے زیادہ دنوں تک زندہ دہنا جا ہے جن میں اعصابی نظام ہوتا ہی نہیں۔

گرشا بده اس کی تا گرینه بی کرتا ، درخت بین اعصابی نظام نهین بوتا اور وه سب سے زیاده د نون کک ذنده در بتا ہے، گرگیبوں میں بھی اعصار نبہیں بونے گروه صرف سال بھرزنده در بتا ہے، اوراسی طرح ایب کی خرصا بنہیں بونے کیکن وه صرف آدھ گھنٹ ذنده در بتا ہے، اسی طرح اس توجیبہ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ نسل کے حیوا نات کی عمر جن کا اعصابی نظام کمل ترین ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہونی جا ہے، گر ایسا نہیں ہے، گرمیے، کھوا اور یا تک محیلی سب سے لبی عمر یا تے ہیں۔

اسطرح موت کوئیرلقینی بنانے کے لئے اس کے اسباب کی جتی جھان بین کا گئے ہے وہ مب ناکا می بہ ختم ہوئی ہے اور بیامکان اب بھی برتنور باقی ہے کر سالے انسانوں کو ایک مقروہ مدت پرمزائے اور ایساکوئی امکان اب تک برسائے کی واکٹر الکسس کیرل نے اسی مسلا پرز مان واحسلی اسکان اب تک تابت مہوسکا کرمون نہیں آئے گی ، ڈاکٹر الکسس کیرل نے اسی مسلا پرز مان واحسلی اسکان اسلامی کا ذکر کرتے ہوئے کے اور اس سلسلے کی کوششنوں کی ناکا می کا ذکر کرتے ہوئے کے مطبقے ہیں جہ

"انسان بقائی تلاش اورمبتج سے بھی بہیں اکآ نے گا، گراس کو بھی یہ جیزے اصل بہیں ہوسکتی، کیو کروہ جہانی سانت کے جیند تو انین کا پابندہ و وجھنویاتی زبان (Physiological Time) کوروکے جہانی ساخت کے جیند تو انین کا پابندہ و وجھنویاتی زبان اور عالباً ایک صد تک اس کو بیجھے پڑانے میں کامیاب ہوسکتا ہے، لیکن وہ موت رکھی نتے نہیں پاسکتا ہے۔ اور غالباً ایک صد تک اس کو بیجھے پڑانے میں کامیاب ہوسکتا ہے، لیکن وہ موت رکھی نتے نہیں پاسکتا ہے۔ اس کا سانت کے میں اس کا اس کو بیجھے پڑانے میں کامیاب ہوسکتا ہے، لیکن وہ موت رکھی نتے نہیں پاسکتا ہے۔ کامیاب ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ موت رکھی نتے نہیں پاسکتا ہے۔ کامیاب ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ موت رکھی نتے نہیں پاسکتا ہے۔ کامیاب ہوسکتا ہے۔ کام

p. 175

اس طرح نظام کائنات کی موجودہ شکل کا درہم برہم ہونا کھی ایک الیی چیزہ، بوبا لکل واقعاتی طور پر مجھ بی آتی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کائنات بی ہم جن چیوٹی چیوٹی تیامتوں سے واقعت ہیں ، یہ آئندہ کسی وقت زیادہ بڑے بیانے پیظا ہم ہونے والی ہے، یہ صرف موجودہ مقامی فیامتوں کے عالمی پیانے پر واقع ہونے کی بیشین گوئی ہے۔

سب سے پہلا تجربہ کو قیامت کے امکان سے باخبر کرنا ہے وہ زلولہ ہے، ذین کا اندرونی صقہ

ہمایت گرم بیال کی مکل میں ہے جب کا مثاہدہ آئش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والے لاواکی مکل میں ہوتا ہے،

یہا دہ مختلف میں فیمین ذمین کی سطح کو متاز کرتا ہے جب کی وج سے بعض او قات ذمین کے اوپر زبر دست

گر گرا ہم سے کی آواز محس ہوتی ہے، اوکٹ کمشن کی وج سے جھتے پیدا ہوتے ہی ۔ اس کا نام زلز لہ ہے،

یز لزلد آج مجھی انسان کے لئے سب سے زیادہ خوفناک لفظ ہے، یہ انسان کے اوپر قدرت کا ایساملہ ہے

جس میں فیصلے کا اختیارتهام تر دوسر سے فراق کو ہوتا ہے، ذلز لہ کے مقابلے میں انسان بالکل باس ہے،

یز لزلے ہمیں یا دد لاتے ہی کہم ایک سرخ مجھلے ہوئے نہایت گرم مانے کے اوپر آباد ہمی جسے سیس سے مرحت

مرکز سے مرحق کی ایک بنیاسی چانی تہر ہم کو الگ کرتی ہے، جو زمین کے مقابلے میں وہی ہے جسے سیب کے اوپر

اس کا باریک چھلکا، ایک جغرافیہ داں کے الفاظ میں ہمائے آباد شہروں اور نیلے سمندروں کے نیچ ایک

قدرتی جہتم (Physical Hell) دیک روثر کرنے ہیں۔

قدرتی جہتم (Physical نور طالے کو کو ترکز کے ہیں۔ بیایوں کہنا چا سے کر ہم ایک ظیم ڈالٹا میسے کے اوپر

قدرتی جہتم (Physical نور طالے کو کو ترکز کو نیں۔

کھڑے ہیں ہوکسی بھی وقت کھیٹ کرسا اسے نظام ارضی کو درہم بہم کرسکتا ہے۔ George Gamow,

Biography of the Earth, p. 82

بزلزله دنباك نفريبًا بمرحصي اور مرروز آني مي بكن حزافيالي اعنبارسه وه زياده نعدادين وہاں محسوس ہونے ہیں بہاں آتش فشاں پہاڑ ہیں سے فدیم نباہ کن زلز ارس سے ناریخ واقف ہے، وه جين كي صونبنسي (Shensi) كا زلزله بي بوستهائه بن آيا تها، اس زلز ايمين آيط لاكه سے زياده اشخاص الماک ہوگئے ،اسی طرح کیم نومبر ۱۹۵۰ء کویزیکال میں زلزله آیاجس نے لزبن (Lisbon) کا بوراشهر نباه کر دیا،اس زلزلے میں چومنٹ کے اندرنئیں ہزارآ دی ہلاک ہو گئے، تمام عمارنٹی مسار پروکئیں،اندازہ کماگل ہے، کراس زلزلے بیں بوری کے رفبہ کا چوگنا حصہ بل گیا تھا، اسی نوعیت کا ایک شدیدز از دیم 109ء میل سام من آیا تھا، جودنیا کے پانچ انتان کرے زار اوں میں شارموتا ہے، اس سے شابی آسام میں ہودناک نبا ہی آئى تقى اس زلزك نے در بائے برہم بیر كارخ بدل دیا اورالورسٹ كى جوٹى الجورسوف او برطى كئى۔ زلزله دراصل جھوٹے بیانے کی قیامت ہے،جب دہشت انگیز گرم کوا ہست کے ساتھ زمن کھیے جاتی ہے جب بنیۃ کانات ناش کے بیوں کے گھروندے کی طرح گرنے لگتے ہیں جب زمین کا اوپری حصّہ دهنس جاتاب اوراندروني حصداويرآجاتاب، جبآبادترين شهر حنيلمون مين وصنت ناك كهنالدر كى صورت اختيادكرلينة بن حبب انسان كى لانتين اس طرح وصير بوجاتى بن جيسي مرى بوئى بجليان زمین کے اور بڑی ہوں \_\_\_ برزلز کے کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان موس کرتا ہے کہ وہ قدر کے مقالجين فدريس م، يزلزك بالكل اجانك آتين، درهيقت زلزك كالميداس امرس لوينده بكركون عِنْ خَصْ يَعِنْيِن كُونُ نَهِي كُرسكنا كرزلزلكب اوركهان آئے گا، يزلزك كويا جاك آنے والى قیامت کی بشکی اطلاع ہیں، بیہیں بتاتے ہی کہ زمین کا مالک *س طرح ز*مین کے موجودہ نظام کو توڑنے پر يورى طرح قا درہے۔

يى حال بيرونى كائنات كاب كائنات نام ب الك السيد لا محدود خلا كاجس مين بانتهارا برے آگ کے الاوُ (سارے) بے شار تعدادیں اندھادھندگردیش کررہے ہی، جیسے بے شار توکسی فرش برہاری تام سوارلوں سے زیادہ نیزی کے ساتھ سلسل ناچ سے ہوں، پرگرد من کسی هی وقت زیر درست مکراو کی صورت اختیار کرسکتی ہے،اس وفت کا کنان کی حالت بہت بڑے بہانے پرائی ہی ہوگی جیسے کروروں بمبار ہوائی جہاز بموں سے لدے ہوئے نصابیں اور مے بول و بکایک سب سے سب باہم مگرا جائیں، اجرام ساوی کا اس م کا مگراؤکسی بھی درجہیں جیرت انگیز نہیں ہے بكديبان حيرت انكيز بيكه وه آمز تكراكيون نهين جاني علم الافلاك كامطالع يم بتا تا بيك سنارون كا باہم گراجانامکن ہے، بینانچیشمسی نظام کے وجود میں آنے کا ایک نوجیرہ اسی سم کے کراؤ کر کا کئی ہے، اس مكرا وكواكرهم برب بياني يرقياس كرسكين نوم نهايت آساني سے زير بحث امكان كوسمجه سكتے بين كيونكم دراصل اسی واقعه کا دوسرانام "فیامت" بے، نظریه آخرت کابد دعوی که کائنات کاموجوده نظام ایک روز دريم بريم موجائے كا اس كے سوااور كي بنيں بے كرجو واقعه كائنات كے اندرابتدا كي شكل مي موجود ہے ، وبى ايك روزانتها أى شكل مي ميش آنے والا ب \_ فيامت كا أنابها اے لئے ايك على حقيقت ب \_ فرق مرف به به کرآج ہم اسے امکان کی صد تک جانتے ہیں ۔۔ اور کل اسے واقعہ کی صورت بین دھیں گئے۔ آ فرن کے امکان کے سلسلے میں دوسرامسلازندگی بعدموت کامسلہ ہے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے" موجودہ ذہن اینے آپ سے سوال کرناہے اور کیر خودہی اس کا جواب دیتا ہے ۔ "نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی ہنیں کیونکہ ہم ص زندگی سے واقف ہیں وہ مادی عناصر کی ایک خاص ترتیب کے اندر یائی جاسکتی ہے، موت کے بعدیہ ترتیب بافی نہیں رہتی،اس لئے موت کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہوسکتی " تی، آر، ماکلز(T.R. Miles بعث بعدالموت *وقحض ایکنٹیلی حقیقت فرار د*نتاہے اور اس کوایک فظی حقیقت ((Literal Truth) کے طور برماننے سے انکارکر نامے میرے نزدیک "

ده کهتا بی برایک صنبوط مقدر بے کومرنے کے بعد آدی زندہ دہتا ہے، یہ بالکل فظی طور پرایک صقیقت ہوںکتی ہے اوراس قابل ہے کئے ہے سے اس کا غلط یاضیح ہونا معلوم کیا جا سے شکل صرف یہ ہے کہ جب کہ میں ہم کوموت نہ آیے اس کا قطعی جو اب علوم کرنے کا کوئی ذرابی نہیں ہے، گریہ فیاس کرنا مکن ہے یا اب چونکہ قیاس اس کے خلاف ہے اس کے خزد بکہ یفظی حقیقت نہیں، وہ قیاس یہ ہے:۔

"علم الاعصاب (Neurology) كے مطابق خارجی دنیا اوراس سے تعلقات كاعلم موت اس وقت مكن ہے، جب كه انسانی دماغ معمول كے مطابق كام كرر با ہواور موت كے بوتر كرد باغ كى نظيم نتشر ہوجاتی ہے، اس تم كاادراك (Awareness) تامكن ہے ؟

گراس سے ذیا دہ نوی قیاسات دوسرے ہوجود ہیں ہو بہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کے ذرات ادی کا انتظار ذرکہ کوختم نہیں کرتا، ذرکہ کا ایک الگ اور تقل بالذات چیز ہے، ہو ذرات کی تبدیل کے باوجو دباقی تھا ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جم بعض خاص ہم کے اجز اسے ل کر بنا ہے جم ب کی مجموعی اکالی کو خلیہ (Cell) کہتے ہیں ، یہ خلیے نہایت ہی پی یہ مسافت کے چھوٹے چھوٹے دیزے ہیں جن کی تعدا دا کی توسط قد کے انسان میں تقریباً ہو ہم ہوتی ہے ، یہ کو یا بے شار جم پوٹے چھوٹی اینظین ہیں ، جن کے ذرائع ہمائے جم کی مارت تعمیہ ہوئی ہے ، یہ کو یا بے شار جم پوٹی جھوٹی اینظین ہیں ، جن کے ذرائع ہمائے جم کی مارت تعمیہ ہوئی ہے ، فرق یہ ہم کو عارت کی اینظین پوری ذرید کی بھر وہی کی وہی درجی ہیں ہو شرعی ہیں اور شرع عمل اس کے اندر لگائی گئی تھیں ، مرحم کی لینظین ہر وقت بدلتی درجی ہیں جس طرح ہر جیلنے والی شین کے اندر کی سے اور اس کی گھسا کو رائی گئی تھیں ، مرحم کی لینظین ہر وقت بدلتی درجی ہمائی مشین بھی گھستی ہے اور اس کی مائی بی مندا سے پوری ہوتی ہے ، غذا ہمنے ہوگر ہوئی ہے ، غذا ہمنے ہوگر ہوئی ہی ہوگر ہائے جم

Religion and the Scientific Outlook, p. 206

1

کے خلیہ کو اینٹ یہا محص ظاہری شاہرت کی بنا پر کما گیا ہے ور نہ حقیقت یہ بے کہ خلیہ ایک نہایت بچیدہ مرکب م جو بذات فودا کی کمل حبم رکھتا ہے اور اس کے مطالعہ کے لئے ایک علیٰمدہ سائنس وجود میں آ چکی ہے جب کا ناکا Cyto logy اس طرح ہرآن ہما دے ہم میں ایک تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بیہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے، جرشیم
کی بچیلی تام اینظیں ٹوٹ کر کل جاتی ہیں اوران کی حکم کمل طور پرنئی اینظیں لے لیتی ہیں ، بچیلے کے جہم ہیں یہ
عمل جلد حبد ہوتا ہے اور عمر کے بڑھنے سے اس کی رفتار سسن ہوتی رہتی ہے ، اگر بوری عمر کا اوسطانگایا
جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر دس سال ہیں جیم کے اندریہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، نظا ہری جیم کے خاتمے کا یم مل
برابر ہوتا رہتا ہے ، مگر اندر کا انسان اسی طرح اپنی اصل حالت ہیں موجود رہتا ہے ، اس کاعلم ، اس کا حافظ
اس کی تمنا ہیں ، اس کی عاد تیں اس کے تام خیالات برستور باقی رہتے ہیں، وہ اپنی عمر کے ہرمر صلی بینے آپ
کو وہی سابق " انسان " محسوس کرتا ہے ، ہو بہلے تھا، حالانگر اس کی آئکھ ، کان 'ناک ، ہاتھ ، پاؤں غرض ناخن
سے بال تک ہر ہر چیز بدل حکی ہوتی ہے ۔

اب اگر حم کے فاتھ کے ساتھ اس میم کا انسان کھی مرجا نا ہو تو فلیوں کی تبدیلی سے اسے می متاثر ہونا چاہئے، گرہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انسان یا انسانی زندگی حبم سے الگ کو کی چیز ہے جو میم کی تبدیلی اور موت کے باوجو دا پنا وجو دباتی رکھتی ہے، وہ ایک گھاٹ ہے جس کی گہرائی میں اجمام یا دوسرے الفاظ میں فلیوں کی ایک مسلسل آ مدور فت جاری ہے، چنا نچا کی سائنس داں نے حیات یا انسانی ہستی کو ایک ایسی تعقل بالذات چیز قرار دیا ہے، جوسلسل تغیرات کے اندر عزیر تغیر حالت میں اینا وجو دباتی رکھتی ہے ۔۔۔ اس کے الفاظ میں ہے۔۔

Personality is changelessness in change.

اگرموت محص حیم کے خاتے کا نام ہوتوہم کہ سکتے ہیں کہ ایسے ہڑی گلمیل کے بعد گویا انسان ایک بار مرکیا، اب اگرہم اس کو دیکھتے ہیں توبید در اصل اس کی دوسری زندگی ہے، جواس نے مرکرحاصل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس سال کی عمر کا ایک زندہ تخص جی کوہم اپنی آنکھوں سے جاتیا بھرتا دیکھتے ہیں، وہ اپنی اس مختصر سی زندگی ہیں کم از کم با نچ بار کم ل طور پرمرح کیا ہے، پانچ باری جمانی موت سے اگرا یک انسان ہیں مراتوجھٹی باری موت کے بارے ہیں آخر کیوں لفین کر لیا گیا ہے کہ اس سے بعد وہ لاز مام جائے گا، اس کے بعد اس کے لئے زندگی کی کوئی صورت نہیں۔

بعض لوگ اس دلیل کونسلیمنهیں کریں گئے وہ کہیں گے کہ وہ ذہن یا اندرونی وجودس کونم انسان کہتے ہو، وہ دراصل کوئی علیحدہ چیز پنہیں ہے ملکہ خارجی دنیاکے ساتھ حبم کے تعلق سے پیدا ہواہے تام جذبا وخیالات مادی عمل کے دوران میں اسی طرح بیدا ہوتے ہی جب طرح دھات کے دوٹکڑ وں کی رکڑھ سے زارت بيدا ہوتى ہے، جديد فلسفەروح كے منفل وجود كا انتهال مخالف ہے، جيمز كہتاہے، كرشعور أيكس تى (Entity) کے طور پرموجو دنہیں ہے لمکہ ایک عمل (Function) کے طور پرموجو دیے، وہ ایک کا رر والی (Process) ہے، ہمارے زمانے کے فلسفیوں کی بہت بڑی تعدادنے اصرار کیا ہے کرنتعوراس کے سواا در کھیے نہیں کہ وہ خارج سے بیدا ہونے والے ایک ہیجان کاعصبی جواب (Nervous Response) ہے، اس تصور کے مطابق موت مین جہانی نظام کے منتشر ہونے کے بعدانسان کی موجودگی کاکوئی سوال نہیں ، كيونكه وه مركز اعصاب بهي اس كے بعد باقى نهىں رہا، جوخارى دنيا كے تعامل سے زندگى كا جواب ظاہركرے نتیجہ بنکاکرزندگی بعدوت کانصور بالکل غیرعفلی تصورے \_\_اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہوں گاکہ انسان کی حقیقت اگرہی ہے تو تقینیًا ہما سے نیے مکن ہونا جا ہے کہم ایک زندہ اور باشعودانسان كوبيداكرسكين أج بهم الجلي طرح جانية بين كرانسان كاجبمكن عناصر سيمل كرنبتائ يتمام عنا صربہت کثیر نقدار میں زمین کے اندراوراس کی فضامین فابل حصول حالت میں موجود میں ہم زحم کے

اندرونی نظام کوانتها کی باریک بینی کے ساتھ معلوم کر بیا ہے، آج ہم اجین طرح جانتے ہیں کوانسانی جسم کا دھانچ اوراس کے دگ ورلینے کس طرح بنا کے گئے ہیں بجرہارے پاس الیہ بے شار ماہراً رئستاہ وجود ہیں بوک کال درجہ مطالبقت کے ساتھ انسان کی ما ندرا یک جسم بنا کو کھڑا کر دیں بخالفین روح کواکر لینے نظر بے برافقین ہے تو وہ ایسا کیوں ہمیں کرنے کر بہت سے انسانی جسم تیار کرکے زمین کے مخالفی جسوں میں کو اور ایسا کیوں ہمیں کرنے کر بہت سے انسانی جسم تیار کرکے زمین کے مخالفی حصوں میں کو اور ایسا کو انسانی کو کہ بنا کے انہا کے ایک کو کہ بنا کے انسانی کی بحث تھی اب اس مقصد کے اعتبار سے فرر کیے جس کے لئے مرب دوسری زندگی کے اور چھنیدہ کو کھنا ہے، مد بہی تصور کے مطابی زندگی کا بقائشے کی " آمدور فت" کا نام نہیں ہے جو نتیت نساعت (Sand Glass) کی طرح بس خالی اور پر ہوتی رہے اس سے آگے اس کا نام نہیں ہے جو نتیت نساعت (Sand Glass) کی طرح بس خالور وہ یہ کہ دوجودہ و نبائی انجھائیوں اور ارئیوں کا بدلہ دیا جائے۔

عفیدهٔ آخرت کا برجز وکھی اس وفت بالکل کمکن نظر آنے لگتا ہے جب ہم دیجھتے ہیں کہ کا گنات ہیں جبرت انگیز طور برشرخص کا نامۂ اعمال رات دن ایک لمحہ کے وقفہ کے بغیرضبط (Record) کیاجارہا ہے آدی نین کلوں ہیں اپنی ہت کو خط ہر کرتا ہے نیت ، فول اور کل تیفیوں چیز ہی کمل طور برجفو ظاکی جاری ہیں ہمارا ہرخیال ہماری زبان سے تکلا ہوا ہر لفظ اور ہماری تام کا رروائیاں کا گنات کے بردہ براس طرح نفت ہوری ہیں کہی کھی وقت ان کو نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکے، اور بہملوم ہوسے کہ دنیا کی زندگی میں کرنے کہا کہا ہماری زندگی تھی اور کس کی زندگی خیری زندگی ہے۔

ہوخیالات ہمارے دل میں گزرنے ہیں ہم بہت جلدا تھیں بھول جاتے ہیں اس سے بظاہر حلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئے، گرحب ہم مرتوں کی ایک بھولی ہوئی بان کو خواب ہیں دیجھتے ہیں باذینی اختلال کے بعدادی ایسی باتیں بولنے لگتا ہے ہواس کے فراموش شدہ ماصنی سے شعلی ہیں تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آدی کا حافظ اتنا ہی نہیں ہے، جتنا شعوری طور پروہ محسوس کرتا ہے، حافظ کے کچھ خانے ایسے میں بین استے مگر وہ موجود ہوتے ہیں۔ خانے ایسے میں بین بین استے، مگر وہ موجود ہوتے ہیں۔

یداوراس طرح کے دوسرے تجربی سے ثابت ہوا ہے کہارے نام خیالات تقل طور برا بی بوری شکل میں محفوظ رہتے ہیں ہونی کرم جاہیں تھی توانھیں تونہیں کرسکتے، یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی شخصیت عرف وہی نہیں ہم جاہیں تھی توانھیں تونہیں کرسکتے، یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی کا ایک حصہ ایسا بھی شخصیت عرف وہی نہیں ہے، جسے ہم شعور کہتے ہیں کیکہ اس کے بھکس نفس انسانی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے، جو ہمارے شعور (Sub-Conscious) بالانشعور (Unconscious) کا نام دیتا ہے، یہ جاری شخصیت کا بہت بڑا صحبہ ہے، نفس انسانی کی بالانشعور (Unconscious) کا نام دیتا ہے، یہ ہماری شخصیت کا بہت بڑا صحبہ ہے، نفس انسانی کی مثال ممندر میں ترتے ہوئے تو دہ برت (Ceberg) کی سی ہے، جس کا عرف نواں صحبہ بانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے، اور بھی آ کھر صحبے سطح سمندر کے نیچ رہتے ہیں، یہی تحت شعور ہے جو ہما ایے تمام خیالات اور ہماری میتوں کو محفوظ رکھتا ہے، فرائٹ لینے اکتیسویں کی میں ہم ہمیں کہتا ہے :۔۔

رہتے ہیں گویا اکھی کل وجود میں آ کے ہیں۔

New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, London, 1969, p. 99

تحت شعورکا بنظریداب نفسیات میں عام طور تبسیم کیا جا جکا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بربات جو آدمی سوچنا ہے اور ہراجیا یا براخیال جو اس کے دل میں گزرتا ہے وہ سب کا سب نفس انسانی میں اس طرح نفش ہوجا تا ہے کہ بھری نہیں متا، وقت کا گزرنا یا حالات کا بدلنا اس کے اندر ذرہ برابرکوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ یہ واقعہ انسانی ارادہ کے بغیر ہوتا ہے، خواہ انسان اسے جا ہے یا نہا ہے۔

فرائد به مجھے سے قاصر ہے کہ نیات اور اعمال کا اس احتیاط اور حفاظت کے ساتھ تحت شعور میں صبط رہنا کا رخانہ قدرت کے اندرکون سے نقصد کو پوراکر نا ہے' اس لئے وہ فلسفبوں کو اس سئے پر سوچنے کی دعوت دبیّا ہے، مگراس واقعہ کو آخرت کے نظریے کے ساتھ الاکر دکیھا جائے توفور اس کی معنویت سمجھ بی آجانی ہے، بیہ واقعہ صربے طور پر اس امکان کوظا ہرکرتا ہے کہ جب دوسری زندگی نشر فرع ہموگی تو شخص اپنے پورے نام اعمال کے ساتھ وہاں ہو جو دہوگا، آدمی کا خود اپنا وجود گواہی نے دراہو گا کوئن میتوں اورکن خیالات کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی بسری تھی۔

وَلَقَنَ هُ فَكُ فَكُ الْاِنْسَانَ وَنَدُ لَكُمُ مِسَا اور بِم نِهِ بِنَا بِالسَّانَ كُواور بَم ِ مِنَا بَيْ بِ وَبَا بِي اللَّهِ مِنْ مُوافِقَ بِي بِوَاتِي وَكُولُ لَوْ مُرْفُكُ وَمَعُنُ الْحُرَدِي وَلَا مَا مُرَاكِ اللَّهِ مِنْ مَا اور بِم اللَّهُ مِنْ اور بِم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

اب قول کے میلے کو لیجے، نظریہ آخرت بیکتا ہے کہ آدی اپنے اقوال کے لئے ہواب دہ ہے آپ خواہ کھلی بات کہیں یاکسی کوگائی دیں، آدی اپنی زبان کوسچائی کا پیغام پہنچانے کے لئے استعمال کرے یاوہ نبیطا کا مبلغ بن جائے، ہرحال میں ایک کا کناتی انتظام کے نحت اس کے منع سے نکلے ہوئے الفاظ کا کممل ریجارڈ تیار کیا جارہا ہے (مَا یَکُوْ مَنَ قَدُلِ اِللَّا لَدَ يُدِیَ قِیْتُ عَرَیْدُیُ اور یہ ریکارڈ آخرت کی عدالت میں تیار کیا جارہا ہے (مَا یَکُوْ مَنَ قَدُلِ اِللَّا لَدَ يُدِیَ قِیْتُ عَرَیْدُیُ اور یہ ریکارڈ آخرت کی عدالت میں

صاب کے لئے بیش ہوگا،

يرجى ايسى جيز يص كامكن الوقوع بونا بهارى معلوم دىناكيس مطابق ما بهم جانة بي كه حب کوئی شخص بولنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت دبتا ہے نواس حرکت سے ہوا میں لہرس پریا ہوتی ہی ب طرح ساكن بإنى مين تغير كھينيكنے سے لہرس بيدا ہوتی ہيں اگر آپ ایک برقی گھنٹی کوشیشہ کے اندر کمل طور پر بندكردين اور كجلى كے ذرائيہ سے اسے كائين نوآنكھوں كو و كھنٹى كجنى ہو كی نظرآ ہے گی، گرآ واز سال نہيں دے گی کیونکمشیش نبد ہونے کی وجے اس کی امرس ہا اے کا اول مکنہیں پہنے رہی ہیں بہی امرس ہیں ہو وآواز "كى صورت بي ہمارے كان كے بردے سے كراتى بن اوركان كے آلات الحنين اخذكركان كو ہمار دماغ تكبينجاديني اوراس طرح مم بوك بوك الفاظ كوسم الله من من وسننا كماجا بأبير ان لبرول کے سلسلے میں بیٹابت ہوئے اے کہ وہ ایک مرتنہ بیدا ہونے کے بیکت قل طور برفضا میں با قى رېتى بىي؛ اورىيمكن بے كسى هى وفت النيبى د ہرا با جاسكے، اگرچ پسائنس الھى اس فابل نہيں مولىً ے کہ ان آوازوں یا صبح تزالفاظ میں ان لہروں کو گرفت کرسکے جوندیم نرین زملنے سے فضامیں حرکت كررسي بن اورنه المبي كلس سلسلي بي كوئي خاص كوشس بوئى ب تا ہم نظرى طور يرسيليم رايا كيا ہے كہ ابیااً لدینایا جاسکتا ہے جس سے زمانۂ قدیم کی آوازیں فضاسے لے کراسی طرح سنی جاسکیں جس طرح ہم ریداوسٹ کے ذریعیان لہروں کو فضا سے وصول کرکے سنتے ہی، جکسی براڈ کاسٹنگا سیسے محکی کی ہوں۔ فی ای ال اس سلسلے میں چوشکل ہے وہ ان کو گرفت کرنے کی نہیں ہے، ملکہ الگ کرنے کی ہے، ایساآ کہ بناناآج بھی مکن ہے ، جوفد بم آوازوں کو گرفت کرسکے ، گرابھی ہم کوالیں کوئی ندس نہیں علوم س کے ذراجہ سے پے شار لی ہوئی آوازوں کو الگ کر کے سناجا سکے رہی وفت رید پونشریات میں بھی ہے، مگراس کو ایک مصنوی طریقداختیار کرکے حل کریا گیاہے، دنیا بھرس سکڑوں ریڈ بواسٹیش ہیں، بوہروقت مختلف کے پروگرام نشر کرنے رہتے ہی، بینام بروگرام ایک لاکھ بھیاسی ہزارمیل فی سکنڈ کی دفتارسے ہروقت ہائے

گردوم پنی گزرنے دستے میں ، بظا ہر بیہ ہونا جا ہے کہ جب ہم دیڈ یو کھولیں نوبیک وقت بہت می ناقابانیم آوازی ہا اے کرے میں گونچے لگیں ، گراییا نہیں ہونا ، اس کی وج بہ ہے کہ تام نشر گاہیں اپنی اپنی "آواز" کو ختلف طول موج پرنشر کرتی ہیں ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی ، اس طرح مختلف نشر گاہوں سے تکلی ہوئی آوازیں مختلف طول کی موج ں میں فضا کے اندر کھیلتی ہیں اب جہاں کی آواز حس میطر بینے ڈپرنشر کی جاتی ہے ، اس پر اپنے دیڈ اوسٹ کی سوئی گھماکر ہم وہاں کی آواز سن لیتے ہیں ۔

اسى طرح عير مصنوى آوازوں كوالگ كرنے كاكوئ طريقة الجى دريا فت نهيں ہوا ہے ورند آئى بھى ہم ہر زمانے كا ناريخ كواس كا اپنى آواز بيرس سكة تخفي آنا ہم اس سے يدا مكان قطى طور پر تابت ہوجا تا ہم ہم ہر زمانے كا ناريخ كواس كا اپنى آواز بيرس سكة تخفي آنا ہم اس سے يدا مكان قطى طور پر تابت ہوجا تا ہم كرا أن دكھ بى البيا ہوسكا ہے اور اس كے مطابق ايك روز ہر خض كوجواب نهيں درہاك انسان جو كچھ بولتا ہے ، وہ سب دركار ڈ ہور ہا ہے اور اس كے مطابق ايك روز ہر خض كوجواب دہى كرنى ہوگى ، ايران كے سابق و ذير اعظم و اكم مصدق ملا ہو ہو ہے ہو و تن محرك رہتى تھيں اور ان كى نظر بند منظم ہو كے ايك ايك لفظ كور يجار و گئي تھيں ، جو ہر و قت محرك رہتى تھيں اور ان كى نظر مول نے ابنا سے نظر ہو كے ايك ايك لفظ كور يجار و گئي تھيں تاكہ عدا است ميں ان كو نبوت كے طور پر بير پي كيا جا سے ہمارا مطالور بنا نا ہے كہ اس طرح سرخص كے ساتھ فدا كے فرضتے يا دوسرے لفظوں ميں بہت سے فير مرك مافظين (Recorders) كے ہوئے ہيں ، جو ہمار سے نفط ہوئے ايك ايك لفظ كو نها بيت درجب بئر صحت كے ساتھ كائنات كى يليو بي بنقش كر د ہے ہيں .

اب مل کے سلکہ کولیجے، اس سلسلے بی بھی ہماری معلومات جیرت انگیز طور پر اس کا مکن الوقوع ہونا ثابت کرتی ہیں، سائنس بناتی ہے کہ ہمارے تمام اعمال نواہ وہ اندھیرے بیں کئے گئے ہوں یا اجائے میں تنہائی بیں ان کا آرٹ کا بہوا ہویا مجمع کے اند را سب کے سب فضا بین تصویری حالت بین موجود ہیں، اور کسی بھی وقت ان کو کیجا کرکے ہر خص کا پورا کا دنام کہ جیات معلوم کیا جا سکتا ہے۔

حد مرتحقیقات سے نابت ہواہے کہ سرحیز نواہ وہ اندمیرے میں ہویا اجالے میں <sup>ب</sup>گھیری **ہو**ئی ہویا تركت كريمي موا وه جهال باجس حالت مي موااينا ندرسفسلسل حرارت خارج كرتى رتي ب بيحارت چیزوں کے ابعاد واشکال کے اعتبار سے اس طرح نکلتی ہے کہ وہ بعینہ اس چیز کا عکس ہوتی ہے جس سے وه نکلی ہے جس طرح آواز کی لہریں اس مخصوص تفر تفرام سے کاعکس ہوتی ہیں، جوکسی زبان پرجاری ہوئی تھی، جنانچەلىسےكىرىدايجادىئے گئے ہں، توكسى چىزىيە ئىكلى بونى توارتى لېرون (Heat Waves) كوا خذ كرك اس كى اس مخصوص حالت كا فولوتياركر ديتية بن عبكه وه لهرسي اس سيرخارج بهوائي تفيين مثلاً میں اس وفت ایکسی می می می الکور با ہوں اس سے بعد میں بہاں سے چلا جا و س کا مگر بہاں اپنی موبودگی کے دوران میں میں نے بو وارتی لہری خارج کی ہیں وہ بدشنور موجو درس کی اوروارت دیکھنے والی مشين كى مدد سے خالى شده مقام سے ميرا كمل نو لوحاصل كيا جاسكتا ہے، البتداس وقت بوكمبرے بنے ہيں وہ بند کھنے بدین ککی لہرکا فوٹو نے سکتے ہیں اس مے بعد کی لہروں کا عکس آبانے کی طافت ان ہی نہدے ان کیمروں میں انفرار ڈشعاعوں سے کام ریاجا تاہے اس لئے وہ اندھیرے اور اجائے میں کمیاں و لو اسكني بن امر كم اور انكلين لا من اس دريافت سكام لينا شروع بوكيا هم بيندمال بيليك بات هم، ایک دان نبویادک کے اور ایک یُراسرار ہوائی جا زچکر لگا کر طلا گیا، اس کے فورا بعد مذکورہ بالا كيرك كي ذراب فضا سے اس كى وارتى تصوير لى كئى، اس كے مطالعہ سے معلوم ہوكيا كرا لانے والاجہاز كس ساخت كاتها، (دير رقم الحبيث نومبر ١٠ ١٥) اس كيمر كومصور حوارت (Evaporagraph) كينة بن اس كا ذكركرته بو ي بندوستان المُرز نه لكها تفاكه اس كامطلب بدي كه آئنده بم ناريخ كو یردهٔ فلم کے اویر د کیوسکیں گے اور ہوسکتا ہے کہ پچیلے ا دوار کے پالے میں ایسے البیے انکشا فات ہوں جو ہارے موجودہ نارنی نظربات کو بالکل بدل ڈالیں۔

يراك حيرت الكيزدريافت باسكامطلب يه بركص طرح فلم التوديين نهايت تيز

رفتار کیمرے ایکڑوں اور ایکڑسوں کی تام ترکات وسکنات کی تصویر لینے رہتے ہیں اسی طرح عالمی بیانے پر ہر شخص کی زندگی فلمانی جارہی ہے، آپ نواہ کی کو تجبڑ باریں یا کسی غریب کا لوجھ اٹھا دیں، اچھے کام میں مصرو فنہوں یا برے کام کے لئے دوڑ دھوب کررہے ہوں اندھبر سے ہیں ہوں یا اجائے ہیں جہاں اور جسس حال ہیں ہوں ، ہروقت آپ کا تام علی کائنات کے پردہ پرنقش ہورہا ہے، آپ اسے روکنیس سکتے، اور جس طرح فلم اسٹوڈ لو ہیں دہرائی ہوئی کہانی کو اس کے بہت بعدا وراس سے بہت دوررہ کرائی خص اسکرین براس طرح دکھیا ہے گویا وہ عین موقع واردات پرموجود ہو، تھیک کسی طرح شخص نے کھی کیا ہے۔ اور جن واقعات کے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے، اس کی پوری تصویرا کی روز اس کے سائے اس کے اور جن کے کراس کو دکھے کہ وہ بیکا رائھے :

اوپر کی تفصیلات سے علی ہواکہ دنیا ہی ہرانسان کا کمل اعمال نامر نیارکیا جارہ ہے، ہونیال مجھی آدی کے دل میں گرزنا ہے، وہ ہمیشہ کے لئے تحفوظ ہوجاتا ہے، اس کی زبان سے تکا ہوا ابک ابک لفظ نہایت صحت کے ساتھ دیجارڈ ہو دہا ہے، ہرآ دمی کے اردگر دالیسے تمیرے لگے ہوئے ہیں جواندھیرے اور اجالے کی تمیز کئے بغیر شب وروز اس کا فلم تیار کر دہ ہیں، گویا انسان کا قلبی علی ہویا بسانی علی یا عصوی علی، ہر ایک نہایت با قاعدگی کے ساتھ درج کیا جارہ ہے، اس جیرت انگیز صورت حال کی توجیہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتی کہ خدا کی عدالت میں ہرانسان کا جو مقدر میش ہونے والا ہے، یسب اس کی شہادت فراہم کرنے کے انتظامات ہیں، جو خود عدالت کی طرف سے کئے گئے ہیں، کوئی بھی خص ان واقعات کی اس سے ذیادہ حقول توجیہ میں نہیں کرسکتا، اب اگر یصر نے واقعہ تھی آدی کو آخرت میں ہونے والی بازیں اس سے ذیادہ حقول توجیہ میں معلوم کہ وہ کون سا واقعہ وگا جو اس کی آئے مھولےگا۔

اورہم نے آخرت کے نصور براس میٹیت سے بحث کی ہے کہ موجودہ کا کنات میں کیا اس می کسی اً خرت کا واقع ہو نامکن ہے جس کا ندیرے میں دعویٰ کیا گیا ہے، اس سے بیٹابت ہوجا تا ہے کہ یہ آخرت قطعی طور بریمکن الوقوع ہے، اب بیر دیکھیے کہ کیا ہماری دنیا کو اس قسم کی آخرے کی کوئی صرورت بھی ہے، كياكائنات اينے موجودہ ڈھانچ كے اعتبار سے نقاضا كرتی ہے كہ آمزت لاز مًا وقوع میں آئے و سب سے پہلے نفسیانی پہلوکو لیجئے کننگھم نے اپنی کتاب (Plato's Apology) میں زندگی بورموت کے عفیدے کو خوش کن لااوربیت (Cheerful Agnosticism) کہا ہے، یہی موجوده زمانے میں تمام بے خدامفکین کا نظریہ ہے، ان کاخیال ہے کہ دوسری زندگی کاعقیدہ انسان کی اس ذهنیت نے پیداکیا ہے کہ وہ اپنے لئے ایک ایسی دنیا تلاش کرناجا ہتا ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کی محدوثیو اورشكلات سے آزاد موكر نوشى اور فراغت كى ايك دل بيند زندگى حاصل كرسكے ، يې قبيده انسان كى عن ایک مفروصنہ نوس فہمی ہے جس کے ذریعہ وہ اس خیالی نسکین میں منبلار ہنا جا ہنا ہے کرمرنے کے بعدوہ اپنی محبوب زندگی کویائے گا، وریز بہاں تک حقیقت واقعہ کا تعلق ہے الیبی کوئی دنیا واقعیمی موجود نہیں م گرانسان کی بطلب بزات خود آخرت کاایک نفیاتی نبوت بے جس طرح پیاس کا لگنایانی کی موجودگی اور یا نی اورانسان کے درمیان ربط کا ایک داخلی نبوت ہے اسی طرح ایک بہتر دنیا کی طلب اس بات كانبوت بكراسي ايك دنيا في الوافع موجود بالورهم ساس كابراوراست تعلق بالريخ بتاتى ب كرفديم ترين زمانے سے عالمگير بيانے بربيطلب انسان كے اندرموجود رہى ہے، اب بينا قابل قياس مے كم ایک بے حقیقت میزا تنے بڑے بہانے پراوراس فدرا بری شکل میں انسان کومتا ترکرہے ، ایک ایساوا فعہ جوہارے لئے اس امکان کا قرمینر میراکر تاہے کہ دوسری بہتر دنیا موجود ہونی جاسئے، خود اسی وافغہ کو

فرصنی فرار دینا صریح بهت دهری کے سوااور کھینہیں۔

بولوگ اتنے بڑے نفیاتی تقامے کو یہ کہ کو نظرانداز کرنتے ہی کہ پیر تھینی ہے بھے بہیں علیم کہ پھر
اس زمین پر وہ کون ساوا فقہ ہے جس کو وہ تھیتی سمجھتے ہیں اوراگر سمجھتے ہیں تواس کے گئے ان کے پاس کیسا
دلیل ہے، پیخیالات اگر صرف ماحول کا نتیجہ ہیں تو وہ انسانی جذبات کے ساتھ اتنی سطابقت کیوں رکھتے ہیں
کیا دوسری کسی الیسی چیزی مثال دی جاسکتی ہے، جو ہزاروں سال کے دوران میں اس قدر سلس کے ساتھ
انسانی جذبات کے ساتھ اپنی سطابقت باتی رکھ کی ہو کہا کوئی بڑے سے بڑا قابل تخص میصلاحیت، رکھتا
ہے کہ ایک فرضی چیز گرط مصراور اس کو انسانی نفیات میں اس طرح شامل کر دے جس طرح بیا حماسات
انسانی نفییات میں سمو سے ہوں۔ ہیں۔

"به ہمارے گئے ایک عورطلب سلر ہے کرکیا خداسے ہماراکوئی ذاتی رشتہ ہے ہیااس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے، جہاں ہما اے عل کے مطابق ہم کو برار دیا جائے گا، یہ نصرف فلسف کا ایک ہمت بڑا مسلہ ہے، بلکہ یہ تو دہا ہے گئے مسب سے بڑا علی موال ہے، ایک ایسا سوال جس سے

ہارامفادبہت زیادہ وابستہ ہے، موہودہ ذندگی بہت مختر ہے، اوراس کی فوشیاں بہت معولی ہیں، جب ہم وہ کچھ حاصل کرلیتے ہیں، ہوہم چاہتے ہیں تو موت کا وقت قریب آجکا ہونا ہے، اگر یہ واضح ہوسکے کرایک خاص طریقے پر زندگی گزار نے سے دائی فوشی حاصل ہوسکتی بیو قوت یا یا گل کے علاوہ کو کی کھی تخص اس طرح زندگی گزار نے سے دائی دنہیں کرے گا؟

Martyrdom of Man, p. 414

یونی بی بات بے عیبے لار دکلون (Kelvin) نے سیسے لار دکلون (Maxwell کے میں اسے جو بیات کے میں اللہ انسان کے میں اسے جو بہت کے میں اسے جو بہت کے میں اسے جو بہت کا میں بنالیا کا میں اسے جو بہت کے میں اسے جو بہت کا میں اسے جو بہت کا میں اسے جو بہت کا میں اسے جو بہت کی جائے ہوتی ہے بہت کی جو بہت کی ہے۔ اور اس کے اوری فریم بین بی آتی تھی طبیعیا ت کی دنیا میں آتے ہوا کے جو بات معلی ہوتی ہے جو بہت کی ہے۔ اسولیون (Sullivan) کے الفاظ میں سے ایکٹے فوری ایسانے ال کرے کو فورت کو ایک الین نوعیت کی چیز ہونا جا بہت میں ون و دول کے اوری ایسانے الی میں مون و دول کے است میں ون و دول کے است کی جونا جا بہت میں ون و دول کے است میں و دول کے است میں ون و دول کے دول کے است میں ون و دول کے د

مندرج بالااعتراص کے بارے میں کہوںگا، ۔۔ ببیوی صدی کا ایک فلسفی آخریہ بھیے کاکیا ہی دکھتا ہے کہ خارجی دکھتا ہے ک خارجی دنیا کواس کے اپنے مزعومات کے مطابق ہونا جا ہے ؟

مصنف کی بچھیں اتنی موٹی سی بات نہیں آئی کوخیقت وافعہ فارج کی بحقاج نہیں ہوتی بلکر نود فارج حقیقت وافعہ کا بحث اللہ فرا ہے، جب بختیقت بہ ہے کہ اس کا گنات کا ایک فرا ہے؛ اوراس کے سامنے حساب کتاب کے لئے ہمیں حاصر ہونا ہے تو بھر بڑخص کو نواہ وہ روسو ہو باایک معمولی تنہری خدا کا وفادارین کر زندگی گزار نی چاہیے ہما ری کا میابی حقیقت سے موافقت کرنے ہیں ہے تہ کہ اس کے فلاف چلنے ہیں، مصنف روسواور کو کئے سے بہنہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت وافغہ کے مطابق نہیں بلکہ خود حقیقت وافغہ کے موابق نبی کہ بلکہ خود حقیقت وافغہ کہ وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے، اور حب وہ اپنے اندر تبدیلی کے لئے تبار نہیں ہوتی تو حقیقت وافغہ کو لغو قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ ایسی ہوتی وہ جینے کوئی شخص بگی رائی کا کا میں بہت ہے جینے کوئی شخص بگی رائی کا کا میں نہیں ہوتی تو موجوں اور وزن کر اس کی روسے بعض او قات ایک بھولی بیا ہی کا کا میں تو لیے ترار بیا تاہے 'اور روزن برگ جلیے متاز سائنداں اور اس کی نوجوان او تو بھی ہوتی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی کو کئی گئی کرسی پر بھا کربھا انسی دے دی جاتی ہے۔

ساری معلیم دنیا کے اندر صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جوکل (Tomorrow) کا تصور رکھتا ہے ، یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ تنقبل کے بارے بین سوچا ہے اور اپنے آئندہ حالات کو بہتر بنا نا چا ہتا ہے ، اس بین شکنیس کہ بہت سے جانور بھی کل "کے لئے علی کرتے ہیں، شلاً چونٹیا ں گری کے موسم بیں جانوے کے لئے توراک جس کرتی ہیں یا بیا اپنے آئندہ بیدا ہونے والے بچوں کے لئے گھونسلا براتا ہے ، کم کے اور کا اس قسم کا عمل محض جبت سے جست عیر شعوری طور پر ہوتا ہے ، وہ کل گارواوں کا اس قسم کا عمل محض جبت سے جست عیر شعوری طور پر ہوتا ہے ، وہ کل گارواوں کو سوچ کر بالقصد ایسا نہیں کرتے ، بھر بلا ارادہ طبی طور پر انجام دیتے ہیں اور بطور نتیجہ وہ اِن کے مستقبل ہیں اختیال عمل کو دہن ہی دکھ کراس کی خاطر سوچنے کے لئے تصوری فست کر مستقبل ہیں اختیال عمل کو دہن ہی دکھ کراس کی خاطر سوچنے کے لئے تصوری فست کر

(Conceptual Thought) کی حزورت ہے، اوربیصرف انسان کی خصوصیت ہے کسی دوسرے جاندار کو تصوری فکر کی خصوصیت ماصل نہیں۔

انسان اوردوسری مخلوقات کابیفرن ظاهر کرتا ہے کہ انسان کودوسری تمام چیزوں سے ذیادہ مواقع طنے چاہئیں، جانوروں کی زندگی صرف آج کی زندگی ہے، وہ زندگی کا کوئی کل "نہیں رکھتے گرانسان کا مطالعہ صافت طور پر بتا تا ہے کہ اس کے لئے ایک کل" ہونا چاہئے، ایسا نہ ہونا نظام فطرت کے ضلاف ہے۔

سے بھی زیادہ محروم ہے۔۔۔ سائنس اور کمنا لوجی نے بونظام بنایا ہے، وہ کچھ اوی طواہر انسان کو ہے دیے گرخوشی اوراطینان فلب کی دولت بھر تھی اسے نہیں دینا، نهذیب جدید کے انسان کے بارے میں بلیک (Blake) کے بیرالفاظ نہایت صبیح ہیں ہ۔۔

> A mark in every face I meet, Marks of weakness, marks of woe.

برٹرینڈرس نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری دنیا کے جانور نوش ہیں، انسانوں کو کھی فوش ہو تا جا سئے، گرجدید دنیا میں انھیں یغمن حاصل نہیں ؟

Conquest of Happiness p. 11

بلكرسل كے الفاظ بي اب توصورت حال برے كوك كينے لكے بي كراس كا حصول مكن بى بنيي : \_

Happiness in the modern world has become an impossibility

نبو یادک جانے والا ایک سیاح ایک طوت تو اسٹیسط بلانگ صبی عادتوں کو دکھتا ہے جس کی ۱۰۱۸ مزلیں اور جاتنی اونجی ہے کہ اس کا و پر کا تغیر کے بنے کے مقالج بیں کانی سرد ہوجا آ ہے اس کو دکھ کر اتری تو یہ مشکل ہی سے تقین آ کے گاکہ آپ اس پر گئے تھے، ۱۳۵۰ فی طبند عمادت پر چیا صفے میں لفدط کے ذریع صرت مرد تین منط لگتے ہیں ان عالی شان عمارتوں کو دکھ کر وہ کلب ہیں جا آ ہے، وہاں وہ دکھتا ہے کہ حورت مرد سب بل بل کر فوب ناچ دے ہیں یہ کنتے فوش نصیب ہیں یہ لوگ "وہ سوچا ہے، مگر زیادہ دیرگر دنے نہیں بیاتی کداس مجن تاہیں سے ایک نوجوان عورت آکر اس کے باس کی نشست پر مجھ جاتی ہے، وہ بہت افردہ ہے۔

باتی کداس مجن تاہیں بہت بوصورت ہوں "عورت کہتی ہے۔

"میرا ضال تو اسا نہیں ہے۔

"میرا ضال تو اسا نہیں ہے۔

"مجھ ایسامعلم موتا ہے کر مجھیں رعنائ Glamour نہیں ہے "

ممير بي خيال مي أو تمين گليم بي ا

" شكريد يسكن اب منه مجھ نوجوان تيب (Tap) كرتے ہيں اور نے ديث (Date) مانكتے ہيں ،

مجے زندگی دیان نظراً نے لگی ہے "

برجدید دورکے انسان کا ایک بلکی مجلک ہے ہفیقت بیہ کرمائنس اور مکنالوجی کی ترقی نے صرف مکاؤں کو ترقی دی ہے اس نے مکینوں کے دل کا سکون چین بیا ہے اس نے شاندائشینیں کھوای کی ہمیا گر ان شینوں ہیں کا مرف والے انسانوں کو چین سے محروم کر دیا ہے ایر سائنس اور مکنالوجی کی ہم سوسالہ تاریخ کا آخری انجام ہے ، مجرس بنیا دیر بقین کر لیا جائے کر سائنس اور مکنالوجی وہ سکون اور سرت کی دنیا بنانے من کا آخری انہاں کو تلاش ہے۔

۲-۱ب اخلاتی تقاضے کو لیج ، اس تثبیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے حالات شدید طور پراس بات کا تقاضا کرتے ہیں کر اس کی ایک آخرت ہو، اس کے بغیر ساری تاریخ بالکل بے معنی معلی ہوتی ہے۔

بہارا ایک فطری احساس ہے کہ خیراور شرفطلم اورا نصاف میں تیز کرتے ہیں، انسان کے سواکسی بھی مخلوق کے اندر پخصوصست نہیں پائی جاتی ، گرانسان ہی کی دنیا وہ و دنیا ہے، جہاں اس احساس کوسے دیا وہ پائی ہا جا بال کی جا رہا ہے ، انسان اپنے ابنا کے نوع پڑللم کرتا ہے، وہ اس کولو شاہے ، اس کوشل کرتا ہے ، اور طرح سے اس کو تکلیف بہنے تا ہے ، حالا نکر جا نوروں تک کا پیمال ہے کہ وہ اپنی نوع کے لئے بھیڑیا بنا ہوا ہے کہ تے بھیڑیا بنا ہوا ہے کہ تے ہوئی اور وہ بہت قابل فقد ہم یا گرانسان کو ایک ہوڑیا بنا ہوا ہے بیشکا نسانی تاریخ بیں جن شامی کی چنگاریاں بھی ملتی ہیں اور وہ بہت قابل فقد ہم یا گرانسان کا صنم یہ کی کی دودا دسے بھرا ہوا ہے ، موتہ کو رشری بایوسی ہوتی ہے ، جب وہ دیکھتا ہے کر انسان کا صنم یہ کی جن تامی کی دودا دسے بھرا ہوا ہے ، موتہ کو رشری بایوسی ہوتی ہے ، جب وہ دیکھتا ہے کر انسان کا صنم یہ کی جن تامی کی دورا دسے بھرا ہوا ہے ، موتہ کو رشری بایوسی ہوتی ہے ، جب وہ دیکھتا ہے کر انسان کا صنم یہ کی جن تامی کی دورا دیں جا ہوتی جا ہوتہ کی دورا کو تاریخ کی الاسان کا صنم یہ کی ہوتی ہے ، جب وہ دیکھتا ہے کر انسان کا صنم یہ کی جن تاریخ کی در دیکھتا ہے کر انسان کا صنم یہ کی جن تاریخ کی در دیکھتا ہے کر انسان کا صنمی جن تاریخ کی در دیا کے در قبی حالات ہیں ، بہاں ہی جن تاریخ کی دورا کی در انسان کا صنم یہ کی جن کی در در ایک کے در قبی حالات ہیں ، بہاں ہی جن تاریخ کی در در کی گا

والشير." انساني تاريخ محصّ جرائم اورمصائب كي امكي تصوير عيه مررب البنسر:" تاريخ محض بے فائده كي ہے " نيولين: "تاريخ تمام كانام لابعني قصة كانام ب اڈورڈگین: "انسانیت کی تاریخ جرائم، حاقت اور نیمنی کے دِسٹرسے کھیری زیادہ ہے!"

أكل بيريك اور حكومت ني تاريخ كے مطالعه سے جو احد صريحي عن وہ ص من ركر النفوں ني تاريخ

Western Civilisation by Edward McNall Burns.

كياانسانيت كايعظيمالشان ڈراماسي لئے کھيلاً گيا تفاكروہ اس طرح كى ايك ہولناك كہانی وجود یں لاکر ہمیشہ کے لیے ختم ہوجا ہے، ہماری فطرت ہوا ہے دہنی ہے کہ نہیں انسان کے اندرعدل وانصاف کا احسا تفاصاكرتا بيكرابيا نهين موسكتا، اورية ايساموناجا سيخ، ايك دن الياآنا عزوري بي جب حق اورناحق الگ ہو، ظالم کواس خطلم کا اور ظلوم کواس کی مظلومیت کا بدلہ ملے، یہ ایک سبی طلب ہے جب کواسی طرح تارىخ سے الگنبس كما حاسكتا جس طرح اسے انسان سے الگ بندس كما حاسكتا .

فطرت اوروا قعد كابتضاد نبا تاہے كەس خلاكولاز مايرمونا جاسئے \_ يو كھيمور ہاہے اور يو كھيد ہونا جاہئے، دونوں کافرق ثابت کر تاہے کرانھی زندگی کے ظہور کا کوئی اوراسٹیج یا فی ہے، پیضلا بکار رہاہے کہ الک وقت البیا ہونا جا سئے جب دنیا کی تمیل ہوا مجھے حیرت ہے کہ لوگ ہارڈی کے فلسفہ ایمان لاکر دنیا کو ظلم اوربے رحی کی حکم سمجھنے لگتے ہیں گریمی طالمان صورتِ حال انھیں اس فقین کی طرف نہیں ہے جاتی کہ جو کھوآج موجود نہیں ہے، گرعفل میں کا نقاصا کرتی ہے،اسے کل وقوع میں آنا جا سے۔

مع قيامت منه مونوان **ظالموں كاسركون نوڑے"\_\_ بيفقره اكثرابك در دناك أه كے مان**ه اس و

Story of Philosophy by Will Durant, p. 220

مبری زبان سے کل جاتا ہے، حب میں اخبار پڑھتا ہوں اخبار کو یا دنیا کے روز انتحالا کی ایک تصویر ہے، گر ا خار میں دنیا کے حالات کے بایے میں کیا بتاتے ہیں؛ وہ اغوالوٹنل کی خبر میں دیتے ہیں، چوری اورالزام زائی داننانیں ساتے ہیں،سیاسی تجارت اور تا براند سیاست کے جھوٹے بروسکنٹر سے ہائے د ماغوں میں بھرتے ہن وه بناتے من كوفلان حكمران نے اپنے ماتحت كمزوروں كو دبايا، فلان قوم في قومى مفادكے ك فلان علاقے يفنصنه كربيا ، غرض اخبار و درولين ا ورسلطان كي عيار لوب كي داستان كے سوااور كيونهيں ، اور تقبل قريب بيس ہندوتان میں ہونے والے حادثات فاص طور رہیل اور اکلکتہ جشید اور داور کیلا کی قتل وغارت گری کے بعد توابيا معلى بونا بے كه اس دنيا ميكسي هي قابل قياس يانا قابل فياس بزرين برائي كونامكن نهيں سمحمنا جابيخ، ابك قوم سيكوارزم، جمهوريت اورابىنساكى علمبردارين كروحتيانه فرقه واريت سفاكانه آمرىن اورىدتزىن تىند د كاارتكاب كرسكتى ب، ايك ليدرس كومس انسانيت اور بيميرامن وامال كا خطاب دیاگیا ہوعین اس کے اقتداریں انسانیت کے اور البے شرمناک مظالم کئے جاسکتے ہیں جن سے جینے اور بھٹر لیے اور بھی سور بھی بناہ مالکیں جی کرنشروا شاعت کے اس دور میں بیھی مکن ہے کرنیا ك ايك بهت بڑے ملك بن بہت بڑے بمانے برگھلم كھلاا كيگروه كولوشن ، جلانے اوقىل كرنے كانتها لى بھیانک واقعات نہاین ظم طرایقے برہوں اور مہینوں اور سالوں ہوتے رہیں، گراس کے باوجود دنیا کا پرلیں ان سے بے خبر ہوا ور تاریخ کے صفحات سے وہ اس طرح محرموجا میں گویا کھیر ہوا ہی نہیں ۔ کیا یہ دنیااسی بنائی گئی تفی کر کاری ، شیطنت ٔ درندگی اور ڈاکوزنی کے ان ہو لناک ڈراموں کالس ایک شیع بن کررہ جا اوراس كے بعد مذظالم كے لئے كيد بواور مظلوم كے لئے كيد مصفقت بد بے كدا كياليى دنيا خوداين سار و و دے ساتھ اس بات کا علان سے کہ وہ ناممل ہے اور اس کا ناممل ہونا اس بات کا شوت ہے کہ ایک وقت آنا جا سے جب و مکمل کی جائے۔

اس بات کوایک اور میلوسے دیجھئے، قدیم ترین زمانے سے انسان کے سامنے بیمئل رہاہے کہ

لوگوں كوح وصداقت كى راه يركيب قائم ركھاجائے، اگراس مقصد كے لئے تمام افراد كے مقابل ي كيولوں کوساسی اختیار دیاجائے توموسکتا ہے کران کے ماتحت ان کی گرفت کے خوف سے زیا دتیاں نہ کی \_ گر اس تدبيري فودان صاحب فتيادا فرادكو عدل يرقائم ركف كاكونى محرك موجود نهيل ب، اكراس مقصد كياي قانون بناياجا كاورلوليس كامحكمة فالمم بونوان مقامات اورموافع برآ دمى كوكون كنظرول كرعجال إي اورفالون نہیں بہونچنے اور نہیں بہونے سکتے، اگرابیل اور یہ وسکینڈے کی مہم جلائی جائے نوسوال بدا ہوتا ہے کمعض کی ایل کی بنایرکوئی شخص اپنے ملتے ہوئے فائدے کوکیوں چھوڑے گا، دنیا کی سزاکا فوت معوانون كوبركز روكنهس سكنا كمونكم شخص الهيطح جانتا بي كهوث رشوت مفارش اثرات كانامائز استعال اوراس م ك دومر بريت سے ذرائع موجود بن جوسر اكے برامكان كوففى طورز م كرسكتے بن ـ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایبا محرک ہی برعنوانیوں کوروکنے بین کارگر ہوسکن مے جوانسان کے اپنے اندرموجود مو جوانسان کے اپنے ادا دیس شائل موجا سے خاری محرک بھی اس معالمے مس کا ماب نہیں ہوسکنا، اور بہان صرف آخرت کے نصور میں مکن ہے، آخرت کے نظریمیں ایل بیا محرک وجود ہے تو برعنوانیوں سے کینے کے مسلے کو شخص کا اپنا مسکلہ بنا دیتا ہے ، وہ شخص کے لئے کمیساں اہمیت رکھنا ہے خواہ وہ مانخت ہو باافسراندھیرے میں ہو بااجا ہے می مشخص ریسو ہے گنا ہے کراسے خدا کے بهان جانا بها اور شخص سيجف اله كنفلات ديكه دباب اوراس سے لازاً بازيس كرے كا، نمى عقبد کاسی اہمیت کی بنا پیسر صوس صدی کے آخر کے ایک نامور جج میتفویل (Mathew Halos) نے کہاہے۔۔

"يكناكى زمب ايك فريب بن ان تمام ذمه داريون اوريا بندلون كونسوخ كرناجين سے ساجى نظم كور قرار د كھا جا آ ہے ؟ ساجى نظم كور قرار د كھا جا آ ہے ؟

Religion without Revelation, p. 115

نظریہ افریہ ان کو بطور ایک مقابیہ کے اس کا اندازہ اس سے کیجے کہ بہت سے لوگ جو خدا پر قین نہیں رکھتے ہواس بات کو بطور ایک مقبقت واقع نہیں مانے کہ کوئی فیصلہ کا دن آنے والا ہے، وہ بھی نایخ کے جھتے ہواس بات کو بطور ایک حقیقت واقع نہیں مانے کہ کوئی فیصلہ کا دن آنے والا ہے، وہ الله بن رکھ سکتی ہو جھر کے بار کی بنا پر مال بی اس کو عدل والصاف کی دوش پر قائم رہنے کے لئے مجبور کرسکے ہشہور جمن فلسفی کا نہائے فدلکے نصور کو بہر کہ کہ کر درکر دیا ہے کہ اس کی موجود کی کا کوئی تنا کی بنا ترب کے جن میں ہنیں ہے، مگر اضلاقی بہلوس فظری معقولیت (Theoretical Reason) تو یقیناً غرب کے جن میں ہنیں ہے، مگر اضلاقی بہلوس مذہب کی علی معقولیت (Voltaire) کسی خارد کی کا دوت سلیم کرتا ہے، والٹیر (Voltaire) کسی مانتا، مگر اس کے نزد کی ب

"فدااوردومری زندگی کے تصور کی اہمیت اس کاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے لئے مفروضے (Postulates of the Moral Feeling) کاکام دیتے ہیں، اس کے نزدیک صرفت اس کے ذریع سے بہتر اخلاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے، اگر بیعقیدہ تم ہوجائے توصن عمل کے لئے کوئی محرک باتی نہیں رہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا ممکن ہوجا تا ہوجائے توصن عمل کے لئے کوئی محرک باتی نہیں رہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا ممکن ہوجا تا ہوجائے توصن عمل کے لئے کوئی محرک باتی نہیں رہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا ممکن ہوجا تا ہوجائے کے لئے دوئی محرک باتی نہیں رہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا ممکن ہوجا تا ہوجائے کے لئے دوئی محرک باتی نہیں دہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا ممکن ہوجا تا ہوجائے کے لئے دوئی محرک باتی نہیں دہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا محرک باتی نہیں دہنا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقر اررنبانا محرک باتی نہیں دہنا کے لئے دوئی محرک باتی نہیں دہنا کہ دوئی محرک باتی نہیں دہنا کہ دوئی کے لئے دوئی محرک باتی نہیں دہنا کہ دوئی محرک باتی نہیں دہنا کو دوئی کے دوئی کو کہ دوئی کو دوئی کے دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کو دوئی کو دوئی کے دوئی کو دوئی کو دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئی کی کوئی کے دوئی کے دو

ہولوگ آخرت کو ایک فرصی تصور کھتے ہیں ان کو سوجنا جا ہے کہ آخرت اگر فرصی ہے توہا ہے گئے

اس فدر صروری کیوں ہے ،کیوں ایسا ہے کہ اس کے بغیرہم سیح معنوں ہیں کوئی سماجی نظام بناہی نہیں

سکتے ، انسانی ذہین سے اس تصور کو کا لئے کے بعد کیوں ہاری ساری زندگی ابتر ہوجاتی ہے ،کیا کوئی

فرصی چیز زندگی کے لئے اس فدرنا گرزیرہوسکتی ہے ،کیا اس کا کنا ت ہیں الیں کوئی شال بائی جائی ہے کہ کے ایس فدر حقیقت ہیں موجود نہ ہو گر اس کے با وجود وہ اس فدر حقیقی بن جائے۔ زندگی سے اس کا کوئی

Story of Philosophy, N. Y. 1954, p. 279

تعلق ندم، گراس کے باوج دوہ زندگی سے اننی متعلق نظر آئے، زندگی کی سجیج اور منصفار تنظیم کے لئے اس خرت کے تصور کا اس فدر صروری ہونا خودیہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت اس دنیا کی سہ بڑی حقیقت ہے، بلکہ اگریں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ تصور آخرت کے حق میں استدلال کا یہ ایک ایسا بہلوہ ہے ، ہب اس نظر یے کولیا در میں کے معیاد یرضیح تابت کرد ہاہے۔

س-اب ایک اور میلوسے دیکھیے جس کومین کائناتی تقاصا" کہنا ہوں بچھلے باب میں میں نے کائنات میں خداکے وجود بریحب کی ہے،اس سے بیات واضح ہو کی ہے کمین کمی اور قلی مطالعہی کا برتقاصا ہے کہ اس کا کنات کا ایک خدا مانیں، اب اگراس دنیا کا کوئی خداہے تولفیناً بندوں کے ساتھ اس کے تعلق كوظام رمونا جاسية ، يكب ظام ربوگا بجبان نك موجوده دنيا كامعالمه بي ايقين كے ساتھ كہا جاسكنا ہے كرآج بيعلق ظاهر نبيس مور بلهيه، آج بوشخص خدا كامنكر بي اور كھلےعام بيرا علان كرنا ہے كر ميں خداسے نہیں ڈرنا"اس کولیڈری اور حکومت ماصل ہوجاتی ہے اس کے بیکس جوخد کے بندے خدا کا کام کرنے کے لئے اٹھتے ہیں،ان کی سرگرمیوں کو وقت کا افتدار خیرقانونی قرار دے دیتا ہے، ہولوگ خدا کا زاق اڑانے مِي اور كِينة مِن كر" بهارا داكت جاندنك كيا اور داستر مين اس كوكهين خدا نهيس ملا" ان كونظريات وكفيلاني کے لئے بے ننمارا دارے کام کر رہے ہیں اور اور سے اور ایک درائع ووسائل ان کی خدمت کے لئے وقعت ہیں اور جولوگ خدا اور ندہ ہے کی بات بین کر دہے ہیں ان کوتام ماہرین اورعلما سے وفت رحبت بیندا ور ماصی کے اندھیرے میں پھٹکنے والاکہ کرر دکر دینے ہیں کوگ بیدا ہونے ہیں اور مرجاتے ہیں' قوم بنتي بن اوركراتي بن انقلابات آخين اور جلي جاني بنورج كل ب اوردوب جاتا بي مرضوا كى خدائى كاكېيىن طور تېنى بوتا، ايسى حالت بيسوال به به كسم خداكو مانته بي يا تېنين اگرسم خداكو مانت میں توہمیں آخرت کو بھی ما ننایرے گا، کیونکہ خدا اور بندوں کا تعلیٰ ظاہر ہونے کی اس کے سوااورکوئی موت

وردوناس دنیاکالیک خانق (Creator) تسلیم کرتا ہے، گراس نے دندگی کی تونشریکی ہے اس کے اندرخان اورخلوق کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا اور نکائنات کے کسی ایسے انجام کی عزور معلوم ہوتی ہے بہاں بیعلی طرب ہوئے ہے نہیں معلوم ہوتی ہے جہاں بیعلی طاہر ہوئے ہے نہیں معلوم ہوتی ہے کہ اس خالوکیے پڑکے گا گرمیری عقل کو یہ بات نہا بیت عجمیہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کنات کا ایک خوالو ہوگر دنیا سے اس کا کوئی تعلق مرب وادر دنیدوں کے مقاطع میں اس کی جو اکا خریث ہے کہ کامقصد کیا تھا، اور بس نے اس بنایا تھا، وہ کسی می صفات رکھنے والی ہستی تھا

حقیقت بہ ہے کہ اگر منفولیت کے ساتھ تورکیا جائے گاتودل بچار اٹھے گاکہ بے شکآ خرت آنے والی ہے، بلکہ وہ آب کو بالکل آئی ہوئی نظرآئے گئی آب دیجین کے کہ حالم کے بہیلے بیٹ برائے اس کاحل باہر آنے کے لئے بیٹا بہوا اس کاطرح وہ کائنات کے اندر لوجھیل ہورہی ہے اور قریب ہے کسی بھی صبح وشام وہ انسانوں کے اور قریب ہے کسی بھی صبح وشام وہ انسانوں کے اور پر بھیدے پڑے۔

بہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تیاست کہواس کا علم توصرت خداکہ ہے دہی اپنے وقت پراس کوظاہر کرے گا، وہ زمین وآسمان میں اوجھل ہورہی ہے وہ بالکل اجانک تم پرآ پڑے گا، يَشْكُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَاهَاء فُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِنْكَ رَبِّي هَ لَا يُعْزِيُهُ لِوَقْفِهَ اللَّهُ هُوَعِ نَقَلْتُ فِي السَّمَاءِ التِ وَالْاَنْفِ مَلَا تَالِيَكُمْ لِلَّا بَعْنَا مَا لَكُمْ اللَّهُ السَّمَاءِ التِ

## تجرباتى شهادت

اب ہم اس بحث کے آخری جز و پر آتے ہم الکی ای کی گر باتی شہادت اس بات کی موجود ہے کرموت کے بعدد وسری زندگی ہے "اس کا جواب بیرے کہ ہماری بیلی زندگی خوداس کا سب بڑا بنوت ہے جو لوگ وسری

نندگی کے منکری، وہ تعینی طور پہلی زندگی کا اقرار کررہے ہیں، پھر جوزندگی ایک بار مکن ہے، وہ دو مری بارکیو ظہور بین ہنیں آسکتی ، ایک نجر جس سے آج ہم دوجاد ہیں، وہی تجرب اگر دوبارہ ہما دے ساتھ بیش آئے تو اس بیں استحالہ کی کون می بات ہے، حقیقت بہ ہے کہ اس کا گنات ہیں اس سے زیادہ خلاف عقل بات اور کو لئ نہیں ہوسکتی کہ ایک واقعہ کو آپ حال میں سلیم کریں گرستقبل کے لئے اسی واقعہ کا انکار کر دیں۔

یموجوده انسان کاعجیب تضادم کرکائنات کی توجیه کے لئے تو داس نے جو خداگر مصیب ان کے بارے بیں تو وہ اور انسان کاعجیب تضادم کرکائنات کی توجیہ کے لئے کو وہ وا قعات کو دوبارہ پردا کرسکتے ہیں، بارے بین قوہ اور سینے کرنا ہے اس کے تعلق اسے تیسلیم نہیں مے کوہ وا قعات کو دوبارہ وجود بیں کے تعلق اسے تیسلیم نہیں محکوہ واقعات کو دوبارہ وجود بیں لے آئے گا جمیز جینئز بہتاتے ہوئے کرموجودہ زمین اور اس کے تمام مطام رایک ماد نہ کے پردا کردہ ہیں اس نظر کے کے حامیوں کی ترجانی ان الفاظ میں کرتا ہے: ۔

"اس مین تعجب کی کوئی بات نہیں اگر ہماری زمین تھن کچھ حادثات کے نتیج میں وجود میں آئی ہو، اگر کائنات اسی طرح لمبی مدت تک قائم رہے تو کسی بھی قابل قیا**س حانے کا وقوع** میں آنام مکن ہے ؟ Modern Scientific Thought, p. 3

Origin of Species, p. 169

اسى طرح جس نے کھی زندگی اور کائنات کی کوئی قرجیہہ کی ہے، بالکل فطری طور پراس کو پہھی ماننا پڑا
ہے کہ جن صالات کی موجودگی کو وہ ذندگی اور کائنات کا سبب قرار دیتا ہے، وہی حالات اگر دوبارہ فراہم
ہوسکیں توبقینًا بہی وافعات دوبارہ وجو دہیں آسکتے ہیں ہفیقت یہ ہے کہ فقلی طور پر دوسری زندگی کا
امکان اتناہی ہے جننا بہلی زندگی کا کائنات کا جوخائی تھی ہم تسلیم کریں، ہم کو ما ننا پڑے گاکہ وہ خائی انھیں واقعات کو دوبارہ وجو دہیں لاسکتا ہے جس کواس نے ایک بادید کا کیا ہے، اس اعتراف سے ہم صرف اسی صورت ہیں بی کے سکتے ہیں مجاکہ ہم ہی زندگی کا انکار کر دیں، ہی کی ذندگی کو مان لینے کے بعد ہم آتے ہیں مورت ہیں نزدگی کو ان نی نہیں دہتی ۔

پاس دوسری زندگی کو نہ مانے کی کوئی بنیا دبانی نہیں دہتی ۔

٧- نفسان تحقیق جس کائم نے اوپر ذکر کیا ہے، اس کے مطابق لائنوریا دوسر بے فظوں ہیں انسان کے حافظ کے خانے ہیں اس کے تمام خیالات ہمین کے لئے محفوظ رہتے ہیں ہے واقد صریح طور پڑابت کرتا ہے کہ انسان کا ذہن اس کے حتم کا حصر نہیں ہے جہم کا یہ حال ہے کہ اس کے ذرات مہر نیرسال بعد بالکل بدل جاتے ہیں الیکن لاشور کے دفتر میں سوبرس بعر بھی کو کی نفر کوئی دھندلاین کوئی مغالط یا شبہیدا نہیں ہوتا الگرید دفتر حافظ حبم سے تعلق ہے تو وہ کہاں رہتا ہے جبم کے سے حقیمیں ہے، اور جم کے ذرات جب جید رسال بعد عائب ہوجاتے ہیں تو وہ کہاں رہتا ہے جبم کے سے معین ہے، اور جم کے درات حب جید رسال بعد عائب ہوجاتے ہیں تو وہ عائب کیوں نہیں ہوتا ، یہ کوئ سا درکار طور پڑا بت کرتا ہے کہ انسانی وجو دحقیقہ اس مہم کا نام نہیں ہے جس ریکھا و اور موت کاعل طاری ہوتا ہے، بلکراس کے علاوہ اس اندر ایک جب کے دوال میں مبتلا ہو کے بیز اپنے وجو دکوئنتالی طور پر کیاں حال میں باقی رکھتا ہے۔

اس سے یکھی معلم ہواکہ فاصلہ اوروقت کے قوانین صرف ہماری موجودہ دنیا کے اندر دائے ہیں ا اوراگرموت کے بعد کوئی اور دنیا ہے تو وہ ان قوانین کے دائرہ عمل سے باہر ہے، موجودہ زندگی ہیں ہما را

برشورى فعل وقت اورفاصله كے فوانين كے مطابق سرزد بونا ہے، كيكن اگرفرائد كے نظر يے كے مطابق بهارى كوئى ذىنى ذندگى اليى بهجوان قوانين كى پابندى سے آزاد بنواس كامطلب صاف طور بر بے کہاری برزندگی موت سے بعد بھی جاری رہے گی ہم موت کے بعد بھی زندہ رہی گئے ، ہماری موت نود فاصله اوروفت کے فوانین کے مل کانتیجہ ہے ، پی کہ ہماری اصل سنی یا فرائڈ کے الفاظیں ہمارا لاشعودان فوانین کے عمل سے آزاد ہے اس لیے ظاہر ہے کرموت اس پر وارد نہیں ہونی، بلکر صروح بینے عربی بروارد ہوتی ہے، لاشعور حج اصل انسان ہے وہ اس کے بید تھی باقی رہنا ہے ۔۔ مثلاً ایک واقعہ وہ اسال يهك كزراتها\_ بالك خيال جومبرے ذہن من برسال بيلي آيا نها، اوراب مين اسے بالكل مجول حيكا نها،اس کوآج مینواب می د کھتا ہوں ،نفیانی نفط نظرسے اس کا مطلب بیرے کہ وہ میرے حافظ (لاشع) كے فالے برى جنب موجود تھا، اب سوال بيہ كريه حافظ كماں ہے اگروہ خليوں كے اور تنبت تھا، جيے كرامونون كريكارة كے اوپرآواز نبت رہنی ہے؛ تووہ فليے جو يم سال پيلے ان خيالات كار كار دينے تھے؛ وہ بہت يبل توك كراورمرده موكرمير حيم سنكل كئه، اب مذان فليون كانجيتين فليكهي وجود باورندميرا ان سے کوئی تعلق ہے، پیرین المبرے مے کس تقام پر نھا، یہ ایک تجرباتی شہادت اس بات کی ہے کہ جم کے ماوراا کی اور دنیا ہے، جو بذات خودا پنا وجو درکھنی ہے، جرجم کے ختم ہونے سے نتم نہیں ہونی۔ س اس طرح سائی کیکل تحقیقات (Psychical Research) کے نتائج جوسامنے ایس و کھی فالص تجرباتی اورمنا ہراتی سطح برموت کے بعد زندگی کے وجود کونا بت کرنے ہی،اس میں ہمانے لقط انظر سے مزید دلجیری کی بات بہ ہے کہ یہ بقا رمحص کو ثابت نہیں کرنے ، ملکھین اس شخصیت کی بقا کو ثابت کرنے ہیں جس سے ہم موت سے پہلے واقف تھے۔

انسان کی بہت سی ایسی خصوصیات ہی جو بدات خود تو پیلے سے موجود تھیں گران پر سائنی انداز سے خوروفکر نہیں ہوا تھا ہ شاگر خواب دیجینا انسان کی فدیم ترین خصوصیت ہے، گرجد بدور بب خواہے

مطالع سے ہونسیاتی خالئ معلی کئے گئی ہیں، ان سے قدیم دور کے لوگ نا آتنا تھے، اس طرح کچے اور مرطا ہرہیں، جن کے متعلق موجودہ زیا نے ہیں با قاعدہ اعداد و شار جمع کئے گئے اور را منسی انداز سے ان کا ہرہیں، جن کے متعلق موجودہ زیا نے ہیں با قاعدہ اعداد و شار جمع کئے گئے اور را منسی انداز سے ان کئی ہوا ہوں جہ ہوجود بدنفیات کی ایک نتاخ ہے، اور جس کا مقصدانسان کی افوق میں سے ایک سائی کیکل دلیہ رہے ہے، جوجد بدنفیات کی ایک نتاخ ہے، اور جس کا مقصدانسان کی افوق میں سے ایک را تھے ہوا تھی مطالعہ ہے، اس می کی تحقیقات کے لئے سب سے بہلا دارہ ۱۹۸۸ء میل کھی تا کے لئے سب سے بہلا دارہ ۱۹۸۸ء میل کئی تحقیقات میں قائم ہو ااور ۱۹۸۹ء میں اس نے سرہ ہزاد اشخاص سے دابطہ قائم کرکے وسیع بیانے پرائی تحقیقات مشروع کردیں، یہ اب بھی مطالعہ نفیات کا دارہ (Society for Psychical Research) کے منتوب اور اسی نوعیت کے دوسرے ادارے دوسرے ملکوں میں کام کرد ہے ہیں ان اداروں نے مختلف منظا ہروں اور نخر بات کے ذریعیہ نامت کیا ہے کہ مرنے کے بعدانسان کی شخصیت کسی برامراز نسکل میں باتی رہتی ہے۔

ایک سفری ایجنظ مسودی (امریکی) میں سینٹ ہوزت ہول کے ایک کرے میں بیٹھا ہوا اپنے آداد
فوٹ کردہا تھاکہ یکایک وہ کھھتا ہے مجھے اصاس ہواکہ میرے دائیں جانب کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں نے
تزی سے موکر دیکھا توصا ف طور پر مجھے نظر آیا کہ وہ میری بہن ہے اس کی بیہن ہوسال بیلیم موکی تھا، کچھ دیر
بود بہن کا یہ پکریاس کے سامنے سے فائب ہوگیا، گراس واقعہ سے وہ انٹامتا تر ہواکہ اپناسفر جاری دکھنے کے
بودی تفصیل اپنے اس کے رہائی ، جب وہ کہتے کہتے اس جلہ پہنچا کہ میں نے بہن کے چرے کے دائیں طرف
بوری تفصیل اپنے اس کو کو بتائی ، جب وہ کہتے کہتے اس جلہ پہنچا کہ میں نے بہن کے چرے کے دائیں طرف
سرخ رنگ کی ایک دوشن خواش دیکھی تواس کی ماں کیا کہ کا نیتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھو می ہوگئی اور
اس نے بتایا کہ لوگی کی موت کے بعد ایک نفاتی سب سے بھے سے بہ خواش اس کے چرے بر پر پڑگئی تھی اس
برخ رنگ کی ایک دوشن خواش دیکھی تواس کی ماں کیا کہ کا نیتے ہوئے تام آثار اس کے چرے سے مٹافی کے
برخ ایک کا مجھ سے نہ خواش اور فوراً پا وگور دکا کو میں نے خواش کے تام آثار اس کے چرے سے مٹافی کے
برخ ایک کا مجھ سے نہ خواش کی جو سے سے مجھ سے بہ خواش اس کے چرے سے مٹافی کے
برخ ایک کا محصرت احساس ہوا، اور فوراً پا وگور دکا کو میں نے خواش کے تام آثار اس کے چرے سے مٹافی کے
برخال کا مجھ سے نہ خواش کی جو سے سے مٹافی کے

### اور پیر مجھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا !

Human Personality and its survival of Bodily Death, by F.W.H. Myers (N.Y. 1930, Vol. II p. 27-30)

اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہی، ہوم نے کے بعثخصیتوں کی موجودگی کا نبوت فراہم کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات کو وہم وخیال نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ چہرے کی نزائن کاعلم یا نو ماں کو تھا یا مردہ لا کی کوئیرے کی نزائن کاعلم یا نو ماں کو تھا یا مردہ لا کی کوئیر اس کو نظم کا نہیں جانتا تھا۔

دوسرے م کے واقعات جوزندگی بعد موت کا تجرباتی بیوت فراہم کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں،
جن کو خود کار (Automatists) کہاجا تاہے، یہ وہ مردیا بحورتی ہیں، جن سے ایسے افعال ظاہر ہوتے ہیں،
جویہ تابت کرتے ہیں کرکی مرفے والے کی روح اس کے اندر تہی ہے، ایسا شخص لینے تجربہ کرفے والے کے
سامنے چند ایسے جزئی واقعات پیش کرتا ہے، جن کو صرف ایک مرا ہوا آدی جا نتا ہے اور ہو چند دن بعد محج
تابت ہوتے ہیں، اسی طرح مثلاً دیجیا جا تا ہے کہ وہ کی خص سے بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ رہا تھ بی
بنسل لئے ہوئے باکل دوسرے موضوع پر کھ درہا ہے جس کے مصنمون کی اسے فود بھی اس وقت تک
اطلاع بہیں ہوتی جب تک کہ وہ مکھواری ہے۔
شخصیت ہے، ہواس کے مانع سے کھواری ہے۔

اے اس طرح کے واقعات محف اور اور امرکی کی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ دنیائی ہرآبادی میں اس کی شاہیں بالی جاتی ہیں ا چکر موجد و ذمانے کی بیٹے تحقیقات اور پ اور امرکیے ہی کے جزافیہ میں ہوئی ہیں اس ایے علی شہاد توں کے سلسلے ہیں عوال اسلیلے ہیں کا ذکرا تا ہے اگر کچہ با وصلا لوگ ہما اسے علی قیاری کا می دشروع کریں توکٹر سے نہایت میں اور قوی شہارتی فراہم ہو کتا ہے ذاتی طور پرفود می میں ایے واقعات کا علم ہے جواس سلسلیس نمایت جرت انگیز شہادت فراہم کرتے ہیں افوس میں مرابے کا فرا کا جذبہ ہے اور شاہدا بنا وقت دینے کا۔ A Philosophical Scrutiny of Religion, p. 407-10

اس استدلال کوقبول کرنے میں بہت سے جدید ذہنوں کو تابل ہے، سی ، ڈی ، براڈ (C.D. Broad) کھتا ہے۔

«مانی کیل رئیری کے مشتبہ استنار کے علاوہ سائنس کی مختلف شاخوں میں سے کوئی شاخ زندگی بعد موت کا ادنیٰ امکان کھی تا بت نہیں کرتی ؟

Religion Philosophy and Psychical Research London 1953, p. 235

گریاندلال ایبایی به جینے کہا جائے کہ سوچا "ایک تنبیفیل ہے، کیونکر انسان کے سواکوئی ایبا وجود اس کائنات میں ہمانے نی ہے کہا جائے ہوجے "کے مظہری تصدیق کرتا ہو ' ظاہر ہے کہ ذندگی کا باقی دہنا یا باقی ندر بنا ایک نغیبا تی ہی سے اس کا نبوت یا عدم تبوت ملے گا کہی اور سائیل نغیبا تی سے اس کا نبوت یا عدم تبوت ملے گا کہی اور سائنس میں اس کی تصدیق وصور نا ایسا ہی ہے مجیبے سوچے کے فطری مظہرکو سجھنے کے لئے نبا تا ت اور فاریا کے سے تصدیق طلب کی جائے ہی ہم ہم کے فود انسان کے جمانی صفے کے مطالعہ کو بھی اس کی تصدیق یا تردید کے لئے نبیا د بنا یا ہمیں جا سکتا کیونکہ جس میں کہ کو دانسان کے جمانی صفے کے مطالعہ کو بھی اس کی تصدیق یا تردید کے لئے نبیا د بنا یا ہمیں جا سکتا کیونکہ جس میں کہا کہ وہ موجودہ ما دی جم ہمیں ' بلکر د وہ دوج دہ ما دی جم ہمیں ' بلکر د وہ دوج دہ ما دی جم ہمیں اس کا تعدیق ہے۔

چنانچ دو مرب بهت سے علماد جنوں نے ان شوا برکا حیر جا نبداران مطالع کیا ہے، وہ ذندگی بعد وت کو بطور وافق نسلیم کرنے پر مجود ہوئے ہیں ماؤن او نیور سی میں فکسفہ کے پر وفیسری، جے، دوکا ور (C.J. Ducasse) نے اپنی کتا ہے سر صوبی باب بی زندگی بعد موت کے تصور کا فلسفیانہ اور فضیاتی جائزہ لیا ہے، پر وفیسر موصوف اگر جی ندہ ہے معنوں میں اخ وی زندگی کے نصور پر عقیدہ نہیں رکھتے، گران کا نیال ہے کہ ایے شوا ہموج دہیں کہ ندہ ہے معنوں میں ان کو کے نشاک ہیں انا

پڑتا ہے، اس باب کے آخری صفی ہیں وہ سائی کیکل رسیرج کی تحقیقات کا جائزہ لینے کے بعد کلفتے ہیں۔

"کچے بہت ہی ذہن اور نہایت ذی علم افراد تجفوں نے سالہا سال تک نہایت تنقیدی نظر سے

تنطقہ شہاد توں کا مطالعہ کیا ہے وہ بالآخر اس نتیج پر پینچ ہیں کہ کم از کم کچے شوا ہدائیے عزوز ہی ہن

میں عرف بقائے دوج کا فراعینہ (Survival Hypothesis ہی معقول اور کم نظر

آنا ہے، ان کی دوسری کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی، اس فہرست کے انتہائی کا یاں افراد میں

چذر کے نام بہیں۔

چذر کے نام بہیں۔

(Alfred Russel Wallace) الفرڈرسل وملیں

(Sir William Crookes) سرولیم کروکس

الين، دلم بليو، ايج، ميرس (F.W.H. Myers)

(Cesare Lombroso) کیسرلومبراسو

(Camille Flammarion) کیل فلیمیرین

سراوليورلاج (Sir Oliver Lodge)

(Dr. Richard Hodgson) وْالْكُرْرِيرِهُ مِاكْسَن

مزمزی ما (Mrs Henry Sidgwick)

روفليرسلوپ (Professor Hyslop)

اس سے معلی ہوتا ہے کہ وت کے بعد زندگی کا عقیدہ جس کو بہت سے لوگ ندم بی طور پر انتے ہیں، نہ صرفت یہ کو می ہو سکتا ہے بلکر نا یہ وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جس کو تجرباتی دلیا لی دلیا لی دلیا س (Empirical Proof) سے تابت کیا جا کتا ہے، اور اگرالیا ہے توقیع نظر اسس من گرا معت کے جوزندگی بعد موت کی نوعیت کے نتعلق اہل ندا ہمب نے فرمن کر لی سے ،

#### قطی معلومات بالآخراس کے بارے بین حاصل ہوسکیں گی، گرایسی صورت بین اس کی ندمی نوعیت کو ماننا صروری نہیں ہوگا "

A Philosophical Scrutiny of Religion, p. 412

یهان مک بهونج کے بعد زندگی بعد موت کے متعلق ندہی عفیدے کو ندا نناایسا ہی ہے، جدیکے ی دبیاتی آدی کا اعراد ہوکدالیسی کوئی صورت بنیں ہوسکتی کہ دوآدی ہزادوں بیل دور بیٹھے ہوئے آبیس بی باتیں کریں، اس کے بعداس کے ایک عزیز کو دور کے شہر سے ٹیلی فون کر کے رسیوراس کے کان پر لکا دیا جائے۔ مگر جب وہ بات کر چکے تو کھے ۔ کیا صرودی ہے کہ وہ میرے عزیز کی آواز ہو مکن ہے، کوئی مشین لول مہی ہوں

# اثبات رسالت

فدلک بعد خدم کا دوسراایم عقیده درسالت با دی والهام به بینی بیعقیده کفدالنانون می سیکسی انسانو براین مرضی سے باخر کرتا میں سیکسی انسان براین کلام آنارتا ہے، اوراس کے ذرائع سے مام انسانوں کو اپنی مرضی سے باخر کرتا ہے، اب بونک اور صاحب وحی کے درمیان ایساکوئی تار" نظرنہیں آتاجس برخداکا پینا کو سفر کرکے انسانوں کک بہونچا ہو، اس لئے بہت سے وگ اس دعوے کے سیحے ہونے سے انکاد کرفیتے ہیں مالانکہ یہ ایک لیسی چیز ہے جس کو ہم اپنے معلوم حقائق کی مددسے باتسانی مجمد سکتے ہیں۔

ہمارے گردومین ایسے واقعات موجود ہیں، جوہمانے محدود دائرہ ساحت سے کہیں بالاتر ہیں، گراس کے باوجود انفیس اخذکیا جاسکتا ہے، انسان نے آج ایسے آلات ایجادکر لئے ہیں جن سے وہ ایک کھی کے چلنے کی آ واز میلوں دورسے اس طرح سن سکتا ہے، جیسے وہ اس کے کان کے پر دہ پر رینگ دہی ہو، حق کہ وہ کا گنا تی شعاعوں (Cosmic Rays) کے نصادم تک کو ریجاد کو کرلنیا ہے اس طرح کے آلات اب کرت سے انسان کو حاصل ہو چکے ہیں جویہ نابت کرتے ہیں کہ افذوسا عدت کی ایسی صور نیں بھی مکن ہیں جومولی واس کے ذریعے ایک خص کے لئے نامکن اور نا فابل فیاس ہوں۔ الیں صور نیں بھی مکن ہیں جومولی واس کے ذریعے ایک خص کے لئے نامکن اور نا فابل فیاس ہوں۔

پوریخصوص ذرائع ادراک صرف شین آلات تک محدود بنیں، بلکر حوالوں کا مطالع بتا ناہے ا کو فطرت نے خود ذی حیات اشیاء کے اندرائیسی طاقتیں رکھی ہیں، لے شک عام انسان کے تواسس بهت محدود بن گر جانوروں کے واس کا معالم اس سے ختلف ہے، تنابی تجسس ناک سے اس جانور
کی بوسونگھ دنیا ہے، جوراستہ سے نکل گیا ، جیا نجہ کے کی اس صلاحیت کو جرائے کی تفتیش میں استعالی کیا
جاتا ہے، چورس تالے کو توٹر کر کمرے میں گھسا ہے، اس تالے کوجاسوسی کنے (Scott Dog) کوسونگھایا
جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے چپوٹر دیا جاتا ہے، وہ کرٹ وں انسانوں کے درمیان تھیکل س خص کو تلاش کرکے اس کا ہاتھ کی لالیت ہے جس نے اپنے ہاتھ سے تالے کوچپول تھا، کننے جانور بن ہجوالی آوازیں سننے ہیں جو ہماری فرت ساحیت سے باہر ہیں۔

تقیق سے معلیم ہوا ہے کہ جانوروں ہیں استراق (Telepathy) کی صلاحیت پائی جاتھ ہے ایک جادہ بینے اس کے دو ہے محضوص استانے کرے گئی ایک جادہ بینے کے دو اس کا ہوا ہوں کے بین رکھ دیے ہو اور اس کا ہوا ہوں کے بینیگر اپنے بیاؤں یا پرائی دو سرے پر رکو تا ہے، دات کے مناٹے میں آدھے میل وور تک برآواز منائی دیتی ہے بیاؤں یا پرائی دو سرے پر رکو تا ہے، دات کے مناٹے میں آدھے میل وور تک برآواز منائی دیتی ہے ہوتی ہواکو ہاتا ہے، اور اس طرح اپنے ہوڑے کو بلا ناہے، اس کی مادہ جو بغالم رائکل خاموش ہوتی ہے، گر پراس ارطراقیہ پرکوئی ایسائے آواز جواب دیتی ہے جو نرتک پہنچ جا ناہے، نراس پراسرا در ہوا ہواکہ کو بین میں اس کے مقام ہواکہ ہواکہ کی محمد میں اس کے مقام پرجاکر اس سے مل جا ناہے اندازہ لگا باگیا ہے کہ ایک محمولی اللہ کا موسی میں جا تا ہے اندازہ لگا باگیا ہے کہ ایک محمد فطر کے برابر کی ہوکت تک کو وہوں ماعت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ہائی گردوجی کے ایٹی کے نصف فطر کے برابر کی ہوکت تک کو وہوں کے لیتا ہے۔

اسطرے کی کثیر شالیں موجود ہیں ہو یہ بتانی ہیں کہ ایسے ذرائع مواصلات مکن ہیں جو نظاہر نظرنہ آنے ہوں گراس کے باوجود وہ بطور واقعہ موجود ہوں اور مخصوص حواس رکھنے والے ذی حیات اس کا ادراک کرلیتے ہوں ، ان حالات ہیں اگر ایک شخص بہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے ایسی

اً وازین سنا کی دیتی ہیں جن کو عام لوگئنیں سنتے " نواس میں اچنیھے کی کیا بات ہے، اگراس دنیا میل ہیں آواذین مکن بن ہوآلات سنتے ہوں گرانسان مزسنتے ہوں اگر بہاں البی بیغام رسانی ہورہی ہے جس کو ایک بخصوص جانور توسن لیناہے، مگر دوسراا سے نہیں سنتا، توائز اس واندیں اسنیعار کاکیا پہلو ہے کہ خدا این مصالح کے تحت بعض مخفی ذرا لئے سے ایک انسان تک اپنا پیغام بھیجنا ہے، اور اس کے اندر السی صلاحيتين سيداكرديتا بي كروه اس كواخذ كرسك اوراس كوليرى طرح تجو كرفبول كرا بخيقت برسيم كر وى الهام كے تصورا ورہمارے مشاہدات وتجربات مي كوئى كراؤنہيں ہے، بلكريراسي قسم كے مشاہدات كى ايك خصوص صورت هي جن كامختلف شكلون مي مم تجربه كريكي من بدايك مكان كو وا فعرى صورت بالمكرنا بهرانتراق اور خنب دانی کے تجربات بتاتے ہی کریے جرحرن حیوالوں مک محدود نہیں ملکہ انسان کے اندر كمي بانقوه اس نسم ك خصوصيات موجود بن ، واكثر الكسسس كيرل ك الفاظين فردكي نفسياني سرحدين مكان اورزمان كے اندرمحض فرصنی Suppositions ہوتی ہیں" (ص ۲۴۴) بینانچہ ایک عامل کسی آواز اور خارجی ذراید کے بغیرائی معول بر توج دالتا ہے جس کے نتیج میں وہ اس ریصنوی میند Hypnotic) (Sleep طارى كرسكتا ب، اس كومغما يادلاسكتاب، اس كيذبن بي تضوص خيالات الفاركسكتاب برایک ابساعل ہے ہیں میں نہ کوئی ظاہری آلہ استعال ہوتا اور نہ عامل اور عمول کے مواکو بی شخص اسے محسوس كرتا ، كيراسى نوعيت كاوا قعه بندس اورخداك درميان كيون بهاي لئے ناقابل تصوربو ، فداكو ما نفا ودانسانی زندگی مین استرافی قوت کا تجربه کرینے کے بعد ہمارے لئے وحی والهام سے انکار کی کوئی بنيا دباتى نہيں رہتی۔

دسمبر ۱۹۵۰ کا واقعه به بویریا کے حکام نے ایک وی آنی عامل توج (Hypnotist) فرنظر معظر دبل پردیڈ لویر وگرام میں خلل اندازی بذر لویٹی ٹیے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا، ریخا ہول واقع میونے میں اپنے کرتب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سط وہل نے ایک تماشین کو تائن کا ایک پتر اٹھا کر دیا اور

اس سے کہاکہ وہ اس کانام حسب منشا ترتیب کے ساتھ لینے دل میں سوچ ہے، ہمینالسٹ نے دعویٰ کیاکہ وہ اس کانام حسب منشا ترتیب کے ساتھ لینے دل میں سوچ رکھا تھا) خود جانے کیاکہ وہ اس بنے کانام ع ترتیب (جیسا کچھ بنیہ اٹھانے والے نے لینے دل میں سوچ رکھا تھا) خود جانے بغیر دیڈ لیور خبر میں سنار ہاتھا۔ بغیر دیڈ لیور خبر میں سنار ہاتھا۔

چندی سکنڈ بعد میرت زدہ سامعین نے میونخ ریڈ لوکے اناؤنسری لواکھڑانی زبان میں سنا "ریخا ہول ' حکم کی ملک" پتے کانام بھی درست تھا، اور ترتیب بھی سپتہ اٹھانے والے کی سوچ کے عین مطالق تھی۔

اناونسری وحشت اس کی آوازسے واضع طور پرمتر شع ہورہی تھی، تاہم وہ خبری سائے جبالگیا،
ادھر سکیٹر وں ریٹر او سننے والے اس عجیب واقعہ کا سیسم کو کرنے کے لئے براڈ کاسٹنگل شیشن کوٹیلی فون
کر ہے تھے، کیونکہ ان کی سجھیں نہیں آتا تھا کہ خبروں کے پروگرام کے درمیان "ریجنا ہوئل، حکم کی ملکہ کے الفاظ
کا کیا مطلب ہے، ڈاکٹر معاکزے لئے آیا تو اس نے پایا کہ انا ونسر شدیدا ضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے اناونس نے
بنایا کہ خبریں بڑھتے بڑھتے اس کے سرمی اجانک ایک در درسا اٹھا، اس کے بعدا سے مجھیا دنہیں کہ کیا ہوا۔

بیں کہوں گاکہ اگرانسان کو یہ فدرت حاصل ہے کہ ایک انسان کے خیالات دوسرے انسان کو بعینہ منقل کر دے ہجکہ دونوں کے درمیان غیر جمولی فاصلہ ہوا ور اس کے لئے کوئی ظاہری واسطہ استعال ذکیا گیا ہونوانقا کے کلام کا بہی وافعہ خالتِ کا کنا ت کی طرف سے کیوں وجود میں نہیں آسکتا، انسانی صلاحیت کا این الله الله جس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں ہدا کہ نظر باتی خرباتی فرینہ ہے جس سے ہم اس امکان کو باسانی سجھ سکتے ہیں کہ خدا اور نبدے کے درمیان کسی واسط کے بغیر سطرح الفاظ اور معانی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور الکی کے خیالا

له غيب اني اورانشران كے ان ابت شده مظاہر كى توجهہ كے مختلف نظر ليميني كئے گئے ہي، شلاً يدكه دماغ سے منجم كى لېرنياتى

مِن جِنها يت تيزى سے عالم ميكھيل جاتى مِن جِنائي اس كونظرية امواج رائى Brain-Wave Theory كہاجاتا ہے .

Religion, Philosophy and Psychical Research by C.D. Broad, p. 47-48

نيز الم خطرمو الكسس كيرل كى كتاب صفحات ٢٥٨-٢٥٠٠-

دومسرے كوبعينة متقل موجانے ميں اشرافى بيغام رسانى جوبندوں كے درميان الك معلوم اور ثابت شدواقد ب ایک ابسا قرینے ہے ہی سے ماس استراق کو مجھ سکتے ہی جو بندے اور ضراکے درمیان ہوتا ہے اور شرکی کا ال اورخين صورت كوندم بك اصطلاح بن وحى كما جانا بي حضيقت بديك وى اينى نوعيت ك اعتبار ساس قسم كالكخصوص كائنانى اشراق بهجس كانجربه محدود بياني بيهم انساني زندكي مي باربارك حكيم ادرك استاس وی والمام کومکن ماننے کے بعداب ہیں یہ دیجھنا ہے کہ اس کی صرورت بھی ہے یا بنیس کرفدائسی اسا سع خاطب مواوراس کے ذرائع سے ابناکلام کھیجے، اس کی ضرورت کا سسے بڑا تبوت یہ ہے کہ رسول آدی کو جس چیزسے باخرکرتا ہے وہ آدی کی تندید ترین صرورت ہے، گروہ خوداینی کوسٹسٹ سے اسے ماصل نہیں کرسکتا ہزاروں برس سے انسان حقیقت کی لائش میں ہے وہ سمجھنا جا ہنا ہے کہ بیکا ٹنات کیا ہے انسان کا آغاز و انجام كياه، خيركياه، اورشركياه، انسان كوكيسة قالومي لا باجائد، زندگى كوكيسفظم كياجائد كدانسان كرما بي نفا ضيابية صحيح مقام كويات بواء متوازن ترفي كرسكيس، كراهي كل س تلاس من كاميان بنس مولي، تھوڑی مدت کی نلاش و بنو کے بدیم نے لوم اور بیرول کی سائنس بالکل ٹھیک جان لی اوراس طرح طبیعی دنیا کی سیکر وں سائنسوں کے باسے میں صبح ترین وافقیت حاصل کرلی، گرانسان کی سائنسل کھی کہ دریا نہیں ہول طویل ترین مدت کے درمیان بہترین داعوں کی لا تعداد کوششتوں کے باوجو درسائنس انھی کہ اپنے موصنوع كى ابتدائيات كوهيم تنعين مذكر سكى اس سے بڑا نبوت اوركيا ہوسكتا ہے كہ اس معالي بہين خداكى مددى عزورت باس كنبريم ايناروين معلم نهين كرسكة.

بربات انسان جدید کوتسلیم بے که زندگی کا دا زاہمی تک اس کومعلوم نه ہوسکا، گراسی کے مانھ وہ بنین کے منافہ کے کہ منائہ منائہ منائہ منائہ کہ دوسے منافہ کا انسان کے لئے منازگاد منہ وہ منافہ وہ بنین بیانے پرتر تی ہوئی ہے تو دوسری طرف جا ندار مستنبوں کے علوم بالکل ابندائی حالت پرباتی ہیں اس دوسرے شعبہ برین لوگوں نے کام کیا وہ عقبقت کونہ باک

اورلینے نخیلات کی دنیا میں کھٹک رہے ہیں' نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر اِلکسسس کیرل Alexis Carrel کے انفاظیم میں نوبکتے '' فرانسی انقلاکے اصول اور ارکس اور لین کے نظریے کفن ذہنی اور قیاسی انسانون پرنطبق ہوسکتے '' فرانسی انقلاک اصول اور ارکس اور لین کے نظریے کفن ذہنی اور قیاسی انسانون پرنطبق ہوسکتے ہوں کرنا چاہیے کہ انسانی تعلقات کے توانین میں اور اسلام کھٹ قیاسی ہیں' اور اسلام کا ایک کا معلوم نہیں ہوسکتے ہیں' ساجیات اور انتقادیات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات اور انتقادیات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات اور انتقادیات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات اور انتقادیات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات اور انتقادیات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات کی نظاریات کے علوم کھٹ قیاسی ہیں' اور نظاریات کی نظاریات

Man the Unknown, p.37

بلاشیموجوده زبانے بین علوم نے بہت ترقی کی ہے، گران ترقیات نے مسلکہ کواورا مجھادیا ہے اس نے کسی بھی درجہ بین اس کوحل کرنے بین کوئی مدد نہیں کی ہے، چہ ڈبلیو، ابن مولیون (J.W.N. Sullivan)

کسی بھی درجہ بین اس کوحل کرنے بین کوئی مدد نہیں کی ہے، چہ ڈبلیو، ابن مولیون (J.w.n. sullivan)

میران نے موجودہ زبانے بین بین کائنات کو دریا فت کیا ہے 'وہ نام فکری ٹاریخ کے تفایلے بین بہت زبادہ بین ہوت زبادہ بین ہوت زبادہ بین ہماری معلومات کی مقابلے میں بہت زبادہ بین کے اوجود کر کے شاملے میں بہت زبادہ بین معلومات ایک اعتبار سے بہت کہ شفی بحش ہیں ۔۔۔کیونکم سرمت میں ہم ابہا م

(Ambiguities) اورتضا د(Contradictions) سے دوجا داؤور ہے ہیں " Limitations of Science, p. 1

زندگی کے دازکو با دی علوم میں تلاش کرنے کا پیمبرت اکل نجام بتا تا ہے کہ زندگی کا دازانسان کے لئے ناقابل دریافت ہے، ایک طرف صورت حال بہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کوجا ننا صرفدی ہے، اس کے بغیرہم کوئی کل نہیں کرسکتے ہائے کہ بہترین جذبات اسے جا ننا چاہتے ہیں، ہماری ستی کا اعلیٰ تربن جزقی، کوئم فکر باذبہن کتے ہیں، وہ اس کے بغیر طمئن ہونے کے لئے کسی طرح داخی نہیں، ہماری زندگی کا سا دانظام اس کے بغیر ابتر ہے اور لا بخل محمد بنا ہوا ہے، دوسر سے لفظوں میں بیہماری سب بڑی صرورت ہے، گربی سب بڑی صرورت اور لا بخل محمد بنا ہوا ہے، دوسر سے لفظوں میں بیہماری سب بڑی صرورت ہے، گربی سب بڑی صرورت اور لا بخل ہوڈاکٹر الکسس کیرل کی کتاب صفحات ۲۱- ۱۹

، م فودسے بوری نہیں کرسکتے۔

کیا بیصورت حال اس بات کی کافی دلیل نہیں ہے کہ انسان وی کا محتاج ہے، ذندگی کی تقیقت کا انتخابی صفر وری ہونے کے با وجود انسان کے لئے نا قابل دریا فت ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انتظام اسی طرح خارج سے کیا جا ناچاہئے، تعبیہ روشنی اور حوارت انسان کے لئے ناگز بر ہونے کے با وجوداس کے اپنے بس سے باہر ہے، گرقدرت نے حیرت انگیز طور پر سودج کے ذراحیاس کا انتظام کردیا ہے ۔ (ام مسئلہ پر مزید مواد ایکے باب میں لئے گا)

وی والهام کومکن اورصروری سلیم کرلینے کے بعداب ہمیں یہ دکھینا ہے کہ ہوتخص اس کا دیوی کررہا ہے، وہ فی الواقع صاحب جی ہے یا ہمیں، ہما اسے عفیدے اورا بیان کے مطابق اس می کے صاحبان وی بہت کینر نعدا دمیں اس زمین بربیدا ہو تھے ہیں، گراس باب میں ہم خاص طور برآخری رمول حضرت محصلے النہ علیہ ولئم کے دعو کے نبوت کا نابت ہونا دراصل سارے علیہ ولئم کے دعو کے نبوت کا نابت ہونا دراصل سارے انبیار کے دعو کے نبوت کا نابت ہونا ہونے کہ آب دیگر انبیار کے منکر نہیں ہم، بلکہ ان کی نصدلی کرنے والے انبیار کے دعو کے نبوت کا نابت ہونا دراصل سارے کئے آب ہی خدا کے دمول ہیں، آب کے بعداب کوئی ہیں، اوراس لئے کھی کر اب موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے آب ہی خدا کے درمول ہیں، آب کے بعداب کوئی دوسرارسول آنے والانہ میں ہے، اس لئے مملاً اب نسل انسانی کی نجات وضران کا معاملہ آپ ہی کے دعو نے نبوت کو ماننے یانہ ماننے سے نعلق ہے۔

سن عیسوی کے کی ظریعے ۲۹ راگست نے گئے کی صبح کو کمریں ایک بچہ پریا ہوا، چالیس سال کی محرکو

ہنچنے کے بعداس نے بیا علان کیا کر خدانے مجھ کو اپنا آخری رسول بنا یا ہے اور میرے پاس ابنا بیغام مجیجے کر میں اس کے بیغام کو تام انسانوں نک پہنچا دوں، جو میری اطاعت
کرے گا وہ خدا کے بہاں سرفراز ہوگا اور جو میری نافر بانی کرے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔

یہ آواز آج بھی یوری نثدت کے ساتھ ہمادے سروں پرگونج رہی ہے، یواسی آواز نہیں ہے کہ کوئی

شخص اس کوسنے اور نظراندازکردہے، بلکہ یہ ایک زبردست مطالبہ ہے، اس آواز کا تقاصا ہے کہم اس کے اور پخورکریں، اس کے بعد اگر اس کو علط پائیں تو کھلے دل سے اسے درکردیں اور سے پائیں تو کھلے دل سے اس کو قبول کرئیں ۔ قبول کرئیں ۔

كى چېزى على خىقت بنى كے لئے استىن مرحلوں سے كر رنا ہو ناہے ۔

ا مفروصنه (Hypothesis)

ر (Observation) برشایده

yerification) العالم (Verification)

بیلے ایک مفروصنه یا تصور ذہن میں آتا ہے، بھر سنا ہدہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر مشاہدہ سے اس کی تصدیق ہوجائے تواس مفروصنہ کو واقع تسلیم کرلیا جاتا ہے، اس ترتیب می بھی فرق بھی ہوجاتا ہے، یعنی پہلے بچھ سنا ہوات سامنے آتے ہیں اور ان مثا ہدات سے ایک تصور یا مفروصنہ ذہن ہیں قائم ہوتا ہے، بھر حب بیثا بت ہوجاتا۔ ہے کہ مثا ہدات نی الواقع اس مفروصنہ کی تصدیق کر ہے ہیں تو وہ حقیقت قراریا جاتا ہے۔

اس اصول کے مطابق نبی کا دعو ئے نبوت گویا ایک مفروصنہ کے طور پرہا نے سامنے ہے ابہیں یہ دیجھنا ہے کہ شاہدات اس کی تصدیق کر دے ہیں باہمیں اگر شاہدات اس کے حق میں گواہی دے دین آوائ کی حیثیت ایک مصدقہ حقیقت (Verified Fact) کی ہوجا ئے گی اور ہمارے لئے صروری ہوجا ئے گاکہم اس کو تسلیم کریں۔

اب دیجھے کہ وہ کیا شاہرات ہیں جواس مفروصنہ کی تصدیق کے لئے درکار ہی جن کی بنیا در ہم بی کے دعوے کو جانجیں اوراس کے مطابق دعوے کا سیحے یا غلط ہونا معلوم کریں دوسرے نفظوں میں وہ کون سے خارجی مظاہر ہیں جن کی رفتنی میں مینعین ہوتا ہے کہ آپ فی الواقع خدا کے دسول تھے ، ذات دسول میں جمع ہونے والی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی توجیہ اس کے سواا ورکھیے نہیں ہوسکتی کہم ان کو خدا کا دسول مانیں ،

ميرے نزديك يحسب ذيل بي، جو خص اپنے بارے بي رسول بونے كا دعوى كرے اس كے اندر دوخصوصياً لازى طور ريدونى جا الليس.

ا - ایک بیرکه وه غیر معمولی طور پر ایک معیاری انسان مرو کیونکه و شخص ش کو ساری نسل انسانی بین اس کے خواب کے دوہ فداسے ہم کلام ہوا ورزندگی کی درتنگی کا پروگرام اس کے ذریعہ سے شکشف کیا جائے لیقنی طور پر اس کے نوریعہ سے شکشف کیا جائے اور اس کی زندگی بین اس کے آدرینوں (Ideals) کو برتمام و کمال ظہور کرنا چاہئے ، اگراس کی زندگی ان اوصاف سے مزین ہے تو یہ اس کے دعوے کی صداقت کا کھلام واثبوت ہے کہ وکر اس کا دعوی گراس کا دعوی گراس کا واضلاق و کیونکہ اس کو اخلاق و کیونکہ اس کو اخلاق و کہ وارس سے مباند کر دے۔

٧ ـ دوسرے برکراس خف کا کلام اوراس کا بیغام الیے بہلووں سے بھرا ہونا جا ہے جوعام انسان کے بس سے باہر ہوجس کی امید کی انسان سے کی جاسکتی ہوجس پر مالک کا کنان کا سایہ پڑا ہو، عام انسان ایسا کلام بین کرنے پر فاورنہ ہوسکیں۔

یہ دومعیار ہی جن برہمی رسول کے دعو مے نبوت کوجانجا ہے۔

پہلی بات کے سلسلے میں تاریخ کی قطعی شہادت یہ ہے کہ محد (صفح الشرعلیہ وسلم) ایک غیریم ولی برت کے آدی تھے، ہرف دھری کے ذریع توکسی مجی حقیقت کا انکار مکن ہے اور دھاند کی کی زبان میں ہرائی بات کا وعویٰ کیا جا سکتا ہے، نینظ ہم نو داننے لک میں دیکھ چکے ہیں کہ یونسہ طبیعین نے صریح طور پرہند و متانی سرحد کی فاور حب ابت تا ہے کیا گیا تو اطال سے امریک دوران کے اور الزام سکتا انٹر و ع کرویا کہ وہ اس کی سرحد کے اندر ہس آیا ہے، ہند و متان کے نام حکومت جین کا خط ہوج نوری خاص کی اگر اس میں میں مرحد کے اندر ہوانع دولا کھ میں ہزادم سے کیا ویر الزام کی ایک اس میں وزیر عظم کا کہنا میں مرحد کے اندر واقع دولا کھ میں ہزادم سے کیا ویران کو جوں کو چھے ڈھکیلنے کے لئے ممل میں آئی ہے کہ حصیٰ فوجوں کو چھے ڈھکیلنے کے لئے ممل میں آئی ہے ا

گرنوخص استنم کے تعصب کا مرکفی نرموا و رکھلے دل سے حقیقت کا مطالحہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ لاز گاتسلیم کرے گاکہ آپ کی زندگی اخلاتی حیثیت سے نہایت اعلیٰ وارفع کھی۔

محدصلے السط علبہ وسلم كوچاليس سال كى عمر مين نبوت ملى ، اس سے بہلے آپ كا بورا دورا خلاقى كاظ سے اس فدر متاز تفاكر آپ كو لوگ سچا اور دبانت داركه كر كبار نے لگے تقع "اَلْصَّادِ قُ الاهين "آپ كامشہول لقب بن گيا تفاكر آپ كے متعلق بيبات سارى آبادى مين فق عليم فى كر آپ ایک نہايت ا بان دارتض ميں اوركھ جھوٹ نہيں بول سكتے ۔

دعوئے نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قرنش نے کعبہ کی تعمیر نوکا ارادہ کیا جب تبھیر بونے لگی تو
اس بات پرشد بدانتلات پریا ہموگیا کہ بجراسود کوئٹی تعمیر میں کوشخص اس کی جگر پرنصب کرے، جاریا نی دن
تک یہ اختلات جاری رہا اور فریب تھا کہ ٹلوادیں جل جائیں، بالا خرطے پایا کہ اس جھکڑو ہے کا فیصلہ و خص کرے گا
جو کل صبح کوست پہلے بہت الٹریں واخل ہو، دوسرے دن لوگوں نے حب سے پہلے داخل ہونے والے انسا
کو دیکھا تو بچاوالے میں شاکد کو مین سے جہاں اس کے فیصلہ پرشفت ہیں)

(بخارى؛ باب ماذكر في الحجرالاسود)

ہیں تاریخ میں کسی ایسے تھی کاعلم نہیں جب کی زندگی بحث ونزاع کاموضوع بنے سے پہلے چالیس سال جمیں لہی میں مدت تک کوگوں کے سامنے رہی ہوا وراس کے جاننے والے اس کی سیرت وکر دار کے بارے بیان نی غیر عمولی سائے رکھتے ہوں .

بہلی بارآپ برغار ترامیں وی اتری توبیآپ کے لئے ایک بیا عیر معمولی واقعہ تظاہم کاآپ کو پہلے کھی تجربہ نہیں ہوا تھا، آپ تندت اصاس کے ساتھ گھر لوٹے اور اپنی المیہ سے ہوآپ سے عرمی بڑی تھیں اس واقعہ کا ذکر کیا، المیکا ہوا ب تھا ۔ "اے ابوالقاسم بضرایقینًا آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکر آپ ہے بولئے میں اور لوگوں کے حفوق اواکرتے ہیں "

الوطالب آپ کے چہا تھے، ان کے سائے آپ نے اسلام کی دعوت بیٹی کی توانھوں نے برکہ کر اسے بائے سے انکارکر دیا کرمیں اپنے باپ دا داکے دین کوجھوڑ نہیں سکتا، گراس کے بعد حب بھیں اپنے لوئے علی رضی الٹر نجائے نعنہ) سے معلوم ہوا کہ وہ آپ برایان لاچکے ہیں تو ابوطالب نے کہا شبیتے اتم اس کے لئے آزاد ہو کیونکہ کھیے لیتین ہے کہ محد تم کوخیر کے سواکسی چیزی طرف نہیں بلائیں گے ؟ (آئیڈیل براف صفحہ ۱۸۸)

کیونکہ مجھے لیتین ہے کہ محد تم کوخیر کے سواکسی چیزی طرف نہیں بلائیں گے ؟ (آئیڈیل براف صفحہ ۱۸۸)

بنوت بلنے کے بعد حب آپ نے بہلی باد کوہ صفاکے دامن میں لوگوں کوجس کرکے اپنی دعوت بیش کی اس وقت آپ نے اپنی دعوت بیش کی کے سے پہلے حاصر بن سے برسوال کیا " تمہارا میرے تعلق کیا خیال اس وقت آپ نے اپنی دعوت لیگ کے اور آئی ۔

تحارے اندرہم نے سچائی کے سواکوئی اور بات

ماجر تناعلك الاصدقار

(سفق عليه) کھی نہيں وکھي ہے۔

بیغیر (صلے التُرعلیہ وسلم) کی ابتدائی زندگی کے بارے میں یہ ایک ابیامتاز تاریخی ریکارڈ ہے جب کی خال سفی مفکریا مصنف کے بہاں نہیں ل سکتی ۔

بالصين السكسى قسم كااندليثه بوتانواس آب کے پاس رکھ دینا کیونکہ رایک کوآپ کی سجانی

على الاوضع عندلالما يعلمون صدقه وامانته

(بیرت ابن شام جلد ۲ صفه) اور دیاننداری کایفین تعار

نبوت کے نیر ہویں سال عین اس وفت حب کہ آپ کے نحالفین آپ کامکان گھیرے ہوئے کھڑے تھے'اور اس بات كاقطعى فيصله كريجكے نفے كه با هر بكلتے ہى آپ كونتل كرديں گے. آپ گھركے اندراپنے نوجوان عزبیز على ثن الى طائب كوب وصيت كردي تف كرمير على اس كم ك فلان فلان توكون كامال امانت ركها موا ہے، مبرے جانے کے بعدتم ان سب کا مال انھیں والیں کروہنا۔

نصربن حادث ہوآب کا مخالف ہونے کے ساتھ دنیوی معاملات میں فریش کے اندرسے زیادہ تجرب کارتھا،اس نے ایک روزاپنی قوم سے کہا " قریش کے لوگو امحد کی دعوت نے نم کوالین شکل میں ڈال دیاہے جب کاکوئی حل تنہاہے یاس نہیں ہے، وہ تنہاری آنکھوں کے سامنے بجین مے جوان ہو ہں، تم اجھی طرح جانتے ہو کہ وہ تہا ہے درمیان سے زیادہ سے، سے زیادہ امانت داراورسے زیادہ سیندید شخص نفے سکن جب ان کے بال مفید ہونے کوآ سے اورا تھوں نے وہ کلام میں کیا' جس كونم سن رہے ہوتوا ب تها راحال برہے كەتم كہتے ہو "نتيخص جا دوگر ہے" برنتا عربے، يريجنون ہے" خدا کی نسم میں نے محد کی بانبی سنی ہیں محدمہ جاد و گرہے، نہ وہ شاع ہے، نہ وہ محبون ہے، مجھے بقین ہے کہ کوئی اور میبیت تمہا ہے اور آنے والی ہے " (سبرة النبی لابن ہشام جلدا صواح )

الوجهل جوآب كالسخت ترين شمن تفا، وه كهتام ين محد إمن بينه س كهتا كرتم جھوٹے ہو، گرص چیز کی تم تبلیغ کر دہے ہو اس کو پیں صبح نہیں سمجھنا "

آب کی نبوت ہے نکرسرف عرب کے لئے نہیں تھی، ملکساری دنیا کے لئے تھی، اس لئے اپنی زندگی ہی مِن آپ نے ہمایہ کالک کے بادشا ہوں کو دعو تی خطوط روانہ کئے ،روم کے بادشاہ ہرفل کوآپ کا دعوت نامہ ملاتواس نے حکم دیا کو کہ کچھ کوگ بہاں ہوں نو حاصر کئے جائیں، اسی ذیانے بین فرنس کے جند کو گئے ارت کی عرض سے شام گئے ہوئے کچھ کوگ بہاں ہوں نو حاصر کئے جائیں، اسی ذیائے ہیں فرنسی نے خوش سے شام گئے ہوئے کے جو در دربار میں پہنچے نوہر فل نے پوچھا تنہا اسے تنہ میں سے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے ۔۔۔ ابوسفیان نے جواب دیا وہ میرے خاندان کا ہے، اس کے بور برفل اور ابوسفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کے چند فقرے برہیں میں ماندان کا ہے، اس کے چند فقرے برہیں میں ماندان کا ہے، اس کے چند فقرے برہیں م

برقل: اس دعوے سے پہلے بھی تم نے اس کو تھوٹ بولنے ہوئے تھی ساہے۔ ابوسفیان: کبھی نہیں۔

. ہرقل: کیا وہ عمدوبیان کی خلات ورزی کرتاہے۔

الدسفيان: العبي تك اس نے كسى عهد كى خلاف ورزى نهيس كى -

برقل نے بین کرکھا \_\_ "جب برتجربہ ہوجکا ہے کہ وہ آدمیوں کے معالمے برکھی جھوط نہیں لولا، تو سکسے کہاجا سکتا ہے کہ اس نے خدا کے معالمے بیں اتنا بڑا جھوٹ کڑھ دلیا ہو؛

یاس وقت کی گفتگو ہے جب کہ ابوسفیان انھی ایان نہیں لائے تھے اور محدصلے الشرعلیہ وہم کے کھر وہم کھر ہیں کہ آر مجھے یہ اندلشہ نہ ہوتا کہ ہم میں ہوئے ہوئے ہیں کہ آر مجھے یہ اندلشہ نہ ہوتا کہ ہم موقع پر ہم میں ہودو رسرے قرلتی بیٹھے ہوئے ہم وہ مجھے جھوٹا مشہور کردیں کے نویں اس موقع پر فلط بیانی سے کام دیتا ہے ۔ (بخاری کیف کان میں والدی الی دسول الله )

ساری تاریخ بیرکسی بھی الیسے خص کانام نہیں بیا جاسکتا جس کے خاطبین شدید مخالف ہونے سے با وجوداس کی زندگی اور سیرت کے بارے بیں اننی غیر معمولی دائے رکھتے ہوں 'اور بیر وافعہ بجائے نود آپ کے دسول الٹر ہونے کا کافی نبوت ہے ، بیہاں بیں ڈاکٹر لیٹر کا ایک فتباس نقل کروں گا۔ آپ کے دسول الٹر ہونے کا کافی نبوت ہے ، بیہاں بیں ڈاکٹر لیٹر کا ایک فتباس نقل کروں گا۔ "بیں بہت ادب کے ساتھ یہ کہے کہ جائت کرتا ہوں کہ اگر فی الواقع خدائے یاک کے بیہاں سے '

له برقل (قيهروم) ان دنوں ايرانيوں رفع يا بى كاشكراندا داكرنے كے لئے سيت المقدس آيا بواتھا، ديس اس كوخطالا

جتام نیکیوں کا سرشم ہے، الہام ہوتا ہے تو محد کا خربب الہام خراب بے، اوراگرافیارنفس دیا نتداری، رائخ الاعتقادی بنیکی اور بدی کی کا ل جانچ اور برائی دورکرنے کے عمدہ ذرائع ہی الہام کی ظاہری بین علامتیں ہیں تو محد کا مشن الہامی تھا "

Life of Mohammad by M. Abdul Fazal

جب آپ نے دعوت دینی تشروع کی تو آپ کی قوم نے سخت ترین سینیں ڈالیں، آپ کی را ہیں کا نظ کھیا دینے، کا زیڑھ سے ہیں آپ کے جم پرنجا ست لاکرانڈیل دینے، ایک دفعرآپ جرم ہیں نماز پڑھ رے تھے، عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کے گئے ہیں جا در لیسیط کر اس زور سیکھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گریپ کا اس کی محکولات سے جب آپ پرکوئی اثر نہیں ہوا تو انھوں نے آپ کا اور آپ کے سارے فائدان کا بالی کا طیکر دیا اور آپ کو مجود کیا کہ سبتی سے باہر ایک پہاڑی درہ میں جا کر ہے یا دو مدد گار بڑے دہیں بالی کا طیکر دیا اور آپ کو مجود کیا کہ سبتی سے باہر ایک پہاڑی درہ میں جا کر ہے یا دو مدد گار بڑے دہیں کہ اس دوران میں کوئی صرورت کی چیز حتی کہ کھانا چینا بھی نہ کوئی شخص آپ تک بہونچا سکتا تھا 'اور شآپ کے ہاتھ فروخت کر سکتا تھا۔ آپ اپنے فائدان کے ساتھ بین سال نگلیس صمار میں اس طرح دہ کم کہ بہاڑی دوخت درخت (طلح ) کے بچے کھانے تھے، آپ کے ایک ساتھ کی کا بیان ہے کہ اس ذیا نیمیں ملاکہ کھا یا تین سال کے سور کھا ہوا چرا ہوا جھا گیا میں نے پانی سے اسے دھویا، بھرآگ پر بھونا اور پانی میں ملاکہ کھا یا تین سال کے بعد دیجھا رخم ہوا ۔

کے کوگوں کی یرنگ دی دکھے کر آپ طالف کئے ہو کہ سے نقر بڑا جا ایس کے فاصلہ برامراء و روساء کا شہرتھا، وہاں کے لوگوں نے آپ سے نہا بیت ٹری طرح کلام کیا، ایک نے کہا ہی اضا کو نیرے سواکوئی اور پینیہ بی کے لئے نہیں ماتا تھا" پھران لوگوں نے بدکلامی ہی پراکتھا نہیں کی ملکہ طالف کے اوباسٹوں کو ابھار کر آپ کے بیجھے بگا دیا، یہ لوگ ہرطون سے آب کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ پر پھر پھینکنا شروع کیا، انھوں نے اس بری طرح آپ کوزشی کیا کہ آپ کے جونے فون سے بھرگئے، آپ زخموں سے چور ہو کر مبطھ جاتے توباز و تھام کر کھوا اکر نینے جب جلنے لگتے تو بھر تھے بربائے، ساتھ ساتھ کا ایاں بیتے اور تالی بجائے ہے اسی ظرح نتام ہونے تک آپ کے پیھے لگے دہے، نتام کوجب وہ زخم اور نون کی حالت میں آپ کو چھے و کر جھے گئے تو آپ نے ایک باغ میں انگور کی ٹلیوں کی آڑ میں بناہ لی بہی وہ واقعہ مہر جہر منعلق آپ نے ایک مزنر جھزت عاکشہ سے فرایا: "لقدہ لفیت من قوم الحقابة و کان است مالفنت منه مردم العقبة "

ان تمام ایدارسانیوں کے باوجود آپ ایناکام کرتے رہے، بالافر قرلین نے طے کیا کہ البس کے سواکوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کوشل کر دیاجا ہے، چنانچہ ایک رات کو قریش کے تمام سرداروں نے ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کا مکان گھرلیا تاکہ صبح کوجب آپ با ہر نکلیں تو آپ کوشل کر دیاجا ہے، گر الشرکی مددسے آپ بحفاظت گھرسے تکل گئے اور مدرینہ جاکر قیام فرایا۔

اس کے بعد قراس نے نے آپ کے ساتھ با صابط جنگ جھیج دی اور دس سال کے کسلسل آپ کو اور آپ کے ساتھ بوئے کہترین ساتھی مانے گئے، وہ نام مصائب جھیلنے پڑے جو جنگی حالت پیدا ہوجانے کے بعد جھیلنے ہوتے ہیں۔
اس طرح کی ۲۳ سالہ تاریخ کے بعد آپ کی بوئے آخری دنوں میں کم فتح ہوا، اس قت آپ کے بغد آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے معلوم مائے کو کھوڑ تا ہے وہ سب کو معلوم مشمن بے بارو مدد گار آپ کے ساتھ کھڑے تھے الیسے وقت میں فاتح ہو کچھ کرتا ہے وہ سب کو معلوم

شرلف بهائي بين اورشرلف بهائي كي اولاد بي أب نے فرمایا:

جاؤتم سب كےسب آزاد ہو۔

إذهبوافانتم الطلقاع

(سيرة النبي لابن بهشام مطبوعة فاسره جلد بم صفحه ٣٧)

اعلى تربن سلوک کی به حمیرت انگیز شال تا دیخ کا ایک بیامیوزه می کداگر وه دو زنادیخ سے قبل کا بهونا او ر

تاریخی طور پر ثابت نه مو تا تو بقیناً کہنے والے کہنے کہ بید واقعینیں ملکرافسانہ ہے ،کیونکہ کوئی انسان اب تک ابسا

بیدا نہیں ہوا، پر وفیسر بابسور تھ اسمتھ Bosworth Smith کے بیالفاظ کس فدر سیجے ہیں ہ۔

بیدا نہیں ہوا، پر وفیسر بابسور تھ اسمتھ اسمتھ کے اور تام کا رناموں پر کینٹیت مجموعی نظر ڈات ہوں کہ آپ کیا تھا اور تام کا رناموں پر کینٹیت مجموعی نظر ڈات ہوں کہ آپ کیا تھا اور تام کا رناموں پر کینٹیت مجموعی نظر ڈات ہوں کہ آپ کیا گیا گاؤا کے

کیا ہوگئے اور آپ کے تا لیے دار بیروؤں نے جن میں آپ نے زندگی کی دوج پھونک می تھی کیا کیا کا رناموں کہونک کی تھی کیا کیا کا رناموں کی دوج پھونک می تھی کیا کیا کا رناموں کی دوج پھونگ می کیا گیا کا رناموں کی دوج پھونگ می گیا کیا کا رناموں کی دوج پھونگ می گیا کیا کا رناموں کی دوج پھونگ می گیا گیا گیا گاؤا کے

دیکھائے تو آپ بھیے مرب بزرگ سے بیاڑ اور اپنی نظیر آپ ہی دکھائی دیتے ہیں یا

Mohammad and Mohammadenism, p. 344

پر آپ نے اپنی ساری زندگی پر جس بے غضی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے منصب رسالت سے پہلے آپ کرے ایک کا بیاب تا ہر نکھ اور آپ کے بکاح بین حضرت فدیج جبیبی عرب کی دولت دولوں خاتون تھیں لیکن رسالت کی ذمر داریاں بنجھ اینے کے بعد آپ کی تجارت اور صرت فدیج کی دولت دولوں ختم ہوگئیں اور آپ کو اس سلسلے بین آئی مصیب نیں اٹھانی بڑیں کر آپ خود فر باتے ہیں ۔ " مجھے فدا کی را میں اس قدر ڈرایا اور تایا گیا کہ کسی کو اتنا ڈرایا اور تایا نہیں گیا بجھ بڑیس شب روز ایسے گزیے ہیں کو میرے اور بلال کے لئے کھانا، جے کوئی جاندار کھا سکے بس اتنی مقداد میں ہوتا تھا کہ بلال کے لئے کھانا، جے کوئی جاندار کھا سکے بس اتنی مقداد میں ہوتا تھا کہ بلال اسے نبل میں جھیا لینے "
(مشکوری کا اسے نبل میں جھیا لینے "

كيفيت بإتے ہواورتھيں السي چيزين نظراً في ہي جيني تم دورنہيں كرسكة توسم نہاراعلاج كرنے كے لئے بھي تيار ہي "

عقبه کی نینفریرآپ خامونتی سے سنتے رہے اوراس کے بعد حوجواب دیا وہ یہ کر قرآن کی کچھ آئیس پڑھ کر اسے سنا دیں ۔ (سیرے ابن ہشام حلد المصفحہ ۳۱۱۳)

مدینیمی آپ ایک ریاست کے مالک نفط<sup>،</sup> آپ کو الیسے جاں نثارخادم حاصل نفطے کران جیسے و فادار اور جاں نثار ساتھی 'آج ککسی کونہیں لے کا، گروا قعات تباتے ہیں کرآ نزعمر تک آپے بالکل معمولی حالت من گزار دی ۔

حصرت عرض اینا واقع بیان کرتے ہیں کہ بیں آپ کے جرہ بید داخل ہوا تو دکھا کہ آپ بغیر میں کھور کی معمولی چائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سم پرچائی کے نشانات صاف نظر آر ہے ہیں، جرہ بیں جارو ں طرف نظر دوڑائی تواس کا کل اٹنا نہ یہ تھا : ایک طرف تین جمڑے ایک کونے میں کچھ چھال اور دوسرے کونے بیں تقریبًا ایک صاع ہوئی منظر دیکھ کرمیں بے اختیار روٹیا، آپ نے پوچھار ونے کیوں ہو، میں نے عرض کیا تبھر کرسریٰ کونو دنیا کی دولت حاصل ہے اور آپ خدا کے رسول اس حال ہیں ہیں، یسن کر آپ بیچھ گئے اور فر ایا جمر اِ آخرتم کس خیال میں ہو، کیا تم نہیں جا ہے کہ ان کو دنیا لمے اور آخرت ہمارے صصے میں آئے ؟

حفزت عائشر م فرماتی بین کر دود و مهیئے گر رجاتے تھے، کیکن بی صلے الشرعلیہ وہم کی بیویوں کے مکانا میں چولھا نہیں جلتا تھا، عرورہ نے بوجھا تو آب توگ زندہ کیسے رہتی تھیں، انھوں نے جواب دبا کھجوراور با نی ہماری غذا کھی، ساتھ ہی تعین انھار دودھ تھیج دیا کرتے تھے، ان بی کی دوسری روایت ہے کہ محمد صلے الشر علیہ وہم کے مدینہ آنے کے بعرکھی ایسا نہیں ہواکہ آپ کے گھروالوں نے مسلسل تین دن کر کیمیوں کا استعمال کیا ہو، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے۔

آپ نے قدرت رکھنے کے باوجوداس طرح زندگی گزاری اورجب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی

بیولیں اوراولادکے لئے کچھنمیں جھوڑا، نہ دینار نہ درہم نہ بکری نه اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی اسکے بھائے دیا کہ دیا کہ اسکی عظیم ترین حکومت اینیا اورا فرلقہ بھائے دنیا کی عظیم ترین حکومت اینیا اورا فرلقہ سے گزرتی ہوئی یورپ کی سرحدوں تک بہنچ جائے گی، اس نے فرمایا۔

ىېم (پينمەزر) كاكونى وارن نېدىن مۇنا بوكچە

لانورث ماتركناص قة .

( بخاری و مرام کی مجهور جائیں وہ صدقہ ہے۔

آپ کے اخلاق وکر داراور آپ کے اخلاص وایٹار کی ایک جھلک جواو پہٹی گائی، یکجیستنیا وا تعات نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی ہے، آپ کی ساری زندگی اسی قسم کے واقعات کا دوسرانام ہے جقیقت یہ ہے کہ آپ کی انسانیت اننی بلند تھی کہ اگر آپ بیدا نہونے تو تاریخ کو کھنا پڑناکہ اس سطح کا انسان نہ کوئی بیدا ہوا اور نہ کبھی بیدا ہوسکتا۔

الیے غیر معولی انسان کے بارے میں ہے عمیہ بنہیں ہوگاکہ ہم اس کو خداکا رسول مان لیم بلکہ بیجیب ہوگاکہ ہم اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیں ،کیونکہ آپ کورسول مان کر ہم حرف آپ کی مجرزاتی شخصیت کی توجیہ کرتے ہیں اگر ہم آپ کورسول نہ مانیں تو ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں استاکہ ان جرب انگیز اوصاف کا سرحتی کی انتخا جبکہ ساری معلوم تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا انسان بیرانہیں ہوا، پروفیسر پاسور تھ اسمتھ کے بیالفاظ ایک کھاظ سے حقیقت واقعہ کا اعتراف ہیں اوردوسرے کھاظ سے مقیقت واقعہ کا اعتراف ہیں۔

" محد (صلے السّرعلیہ وسلم) نے اپنی زندگی کے آخر میں بھی اپنے لئے اسی منصب کا دعویٰ کیا جس سے انھوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور میں ریفنین کرنے کی جرائت کرتا ہوں کراعلیٰ ترین فلسفہ اور سی مسیحیت ایک روز تبدیم کرنے پُرتفق ہوں گے کہ آپ ایک پینمبر نھے، خدا کے سیجم پینمبر ہے۔

Mohammad and Mohammadenism, p. 344

دوسرے بہوسے دسول کی درالت کا سب سے بڑا نبوت وہ کتاب ہے، جس کواس نے یہ کہ کر پیش کیا کہ وہ اس کے اوپر فعرا کی طرف اتری ہے، یہ کتاب بے شارائین خصوصیات سے بھری ہوئ ہے، جو اس کے بارہے بیں اس امر کا قطعی قرینے پیدا کرتی ہیں کہ یہ ایک غیرانسانی کلام ہے، یہ فداکی طرف سے بھیجا گیا ہے۔

بر کبت ہو کرمتفل اہمیت کی حال ہے، اس لئے اس کو میں الگ باب ہی سبان کروں گا۔

## قران-خداکی'اواز

بيغيراسلام حفزت محرصل الشعليه وللم كالك عديث هي:

" بغیروں میں سے ہر سغیر کوالٹر تعالے نے الیے مجزات دیے جن کو دیکھ کرلوگ ایان لائے اور

مجه كويوميخ وعطا بواب وه فرآن ب: (بخارى باب الاعتصام)

یار شاد ہاری تلاش کے صحے رخ کو تعین کرتا ہے، وہ تبا آ ہے کہ رسول کی رسالت کو پہیا ننے کے لئے

آج ہارے ہاں جوسے بڑا ذرابیہ وہ وہ کا بے حب کورسول نے بیکسکرمین کیا تھاکہ وہ اس کے یاس ضرا

ک طرف سے اتری ہے، قرآن رسول کا نمایندہ بھی ہے اور رسول کے رسول برق ہونے کی دسل بھی۔

قرآن کی وه کیاخصوصیات ہی، جویہ نابت کرنی ہی کہوہ خدا کی طرف سے اتراہے، اس کے بہت يهلوم ، بيان من چند بيلووُن كامختصرًا ذُكرُون كا.

ا۔ اس سلسلے ہیں سب سے ہملی چیز حوقر آن کے طالب علم کوٹ اثر کرتی ہے، وہ قرآن کا چیلنج ہے، جوجودہ سورس سے دنیا کے سامنے ہے، گرآج کلس کا جواب ند دیا جا سکا، قرآن میں باربار یہ اعلان کیا گیا ہے کے ولوگ فرآن کے کتاب الہی ہونے کے بارے میں شنبہ ہیں اوراس کومحض اپنے جیسے ایک انسان کی تصنیف سمجینه، وه ایسی ایک کناب بنا کرمیش کری، بلکداس کے بیبی ایک سوره هی بنا کرد کھا دیں۔ وَإِن كُنْتُمُ فِي رَبِ مِن اللَّهُ الزَّلْنَاعَ لَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شبه بي تواس كيسبي الكروره الكوكرا آو او دخدا کے سواانے تنام ننہدا ، کو بھی ملالو، اگر

عَيْدِ نَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مِّتُ لِم الله الله بون ع) باي ريتهي وَادْعُواللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ووو ان كنتمرصاد قاين.

(بقره-۲۳) تم اینخیال من ستے ہو۔

به ایک جیرت انگیز دعویٰ ہے، جوساری انسانی ناریخ میں کسی تھی مصنف نے نہیں کیا اور نہ بقند موش و تواس کوئی مصنف ایبا دعویٰ کرنے کی جراُت کرسکتا، کیو مکرسی بھی انسان کے لئے بیمکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی كتاب لكه درجي كيهم ياييكتاب دوسرے انسان ند لكم سكتے ہوں، سرانساني تصنيف كے جواب ميں اسى درجى دوسرى انسانى تصنيف تيارى جاسكتى ب قرآن كايك ساكد وه ايك ابساكلام ب جبياكلام انسانی ذہن تخلیق نہیں کرسکتا، اور ڈیڑھ ہزار برس تکسی انسان کااس برفا در نہونا فطعی طور پڑاہت كردينا م كريدا كي غيرانساني كلام م يرخداني منع (Divine Origin) سے تكل مورك الفاظ بين اور توجیز خدا کی منبع سے تکلی مواس کا جواب کون دیے سکتا ہے ۔

تاريخ مي حيد مناليل لني بن حبك اس ملنج كوقبول كياكيا است بهلا وافعالبيدين رسبي كا بهورور میں اپنے فوت کلام اور نیز ئی طبع کے لئے منہور نفا،اس نے جواب میں ایک نظم کھی جو کعبہ کے بھاٹک برآویز ا کی گئی،اوربیا کمب ایسااعزاز نفا جوصرف کسی اعلیٰ ترین خص سی کو ملتا نفا ،اس وافغہ کے حلید سی بوکسی مسلمان نے فرآن کی ایک سورہ لکھ کراس کے فریب آویزاں کردی ، ببید (حواس وفت بک سلام نہیں لا الع تفي حب الكے روز كعبك دروازه يرآك اور موره كويرها نوانندائي ففروں كے بعد مى وه غير معولى طور برمتا نزم وي اوراعلان كياكه بالشبريسي انسان كاكلام نهيي ب اوربي اس برايان لا تا ہوں \_\_ے حتیٰ کے عرب کا بیشہورشاع فر آن کے ادب سے اس قدرمتا نز ہوا کہ اس کی شاعری جیو

Mohammad the Holy Prophet by H.G. Sarwar, p.448 al

### گئ، بدرکوایک مرنبه حصرت عمر منف ان سے اشعار کی فربائش کی نوانھوں نے جواب دیا۔ "جب فدانے مجھے بقرہ اور آل عمران جیسا کلام دیا ہے نواب شعرکہنا میرے سے زیبا نہیں " (استیعاب ابن عبدالبر، ترجمہ ببید)

دوسرااس سے زیادہ عجیب وا فعدا بن المقفع کا ہے جب کونقل کرتے ہوئے ایک متشرق Wollaston کھنا ہے۔ لکھنا ہے۔

"That Muhammad's boast as to the literary excellence of the Quran was not unfounded, is further evidenced by a circumstance, which occourred about a century after the establishment of Islam."

Mohammad, his life and Doctrines, p. 143

یعنی ہربات کو آن کے اعجاز کلام کے بارے میں محد کی شیخی غلط نہیں بھی اس وافغہ سے نابت ہوجاتا ہے جواتا ہے جواتا ہے جواتا ہے جواسلام کے فیام کے سوسال بعد مین آبا۔

وافعہ برے کومنگرین ندہ ہب کی ایک جاعت نے یہ دیکھ کرکے قرآن لوگوں کو بڑی شدت سے متا نز کردہاہے ، یہ طے کیا کہ اس کے جواب بیں ایک تا ب نیا رکی جائے ، انھوں نے اس مقصد کے لئے ابن القفع (م ، ۲ ، ء ) سے رجوع کیا جواس زمانے کا ایک زبر دست عالم بے مثال ادب اور غیر معمولی ذہین وطباع آدمی تھا، ابن تقفع کو اپنے او پر اتنااعتما دیتھا کہ وہ راضی ہوگیا ، اس نے کہا کہ میں ایک سال میں بیکا م کردورگا البند اس نے بیشرط لگائی کہ اس بوری تدب میں اس کی تام صرور بات کا کممل انتظام ہونا جا ہے تا کہ وہ کا ل کیے وہ کی ساتھ اپنے ذہن کو اپنے کا م بیں مرکو زر کھے۔

نصف مدت گرزگی تواس کے سائنبوں نے بیجاننا جایا کراب نک کیا کام ہواہے ۔ وہ جب اس کے باندیں نے اس کواس حال میں بایک وہ بھیا ہواہے ۔ فلم اس کے باندیں ہے ،گہرے

مطالعمی متغرق می اس منهودایرانی ادیب کے راشنے ایک سادہ کا غذیرا ہوا ہے اس کی نشست کے پاس لکھ کھر کھاڑے ہوئے کا غذات کا ایک انبار ہے اور اسی طرح سادے کرہ میں کا غذات کا ڈھیرلگا ہوا ہے، اس انتہائی قابل او نصبے اللسان خص نے اپنی بہنزین قوت صرف کرکے قرآن کا جواب کھنے کی کوشنست کی، گروہ بری طرح ناکام رہا، اس نے پراٹیانی کے عالم میں اعتزاف کیا کھرون ایک فقرہ کھنے کی جدوجہدیں اس کے چوہسینے گذرگے کروہ لکھ نے سکا، چنانچہ نا امیدا وریشرمندہ ہو کروہ اس خدمت کے جدوجہدیں اس کے چوہسینے گذرگے کروہ لکھ نے سکا، چنانچہ نا امیدا وریشرمندہ ہو کروہ اس خدمت سے دست پردار ہوگیا۔

اس طرح قرآن کاجیلنج برستورآج کک قائم ہے اورصد یوں برصد بیاں گزرگئیں مگرکوئی اس کا جواب مذیے سکا، قرآن برایک جبرت انگیز خصوصیت ہے جو بلاا شتباہ بیٹابت کرتی ہے کہ بیا فو ق ہے۔ ہستی کاکلام ہے 'اگرآدی کے اندر فی الواقع سوچنے کی صلاحیت ہوتو ہی واقعہ ایبان لانے کے لئے کافی ہے۔ قرآن کے اس جج الدکلام کا غیجہ تھا کہ عرب کے لوگ ، جو فصاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہیں رکھنے تھے 'اورجن کو اپنے کلام کی برتری کا اتنا اصاس تھا کہ عرب کے سوابقیہ دنیا کو جم (گونگا ) کہتے تھے 'وقرآن کے کلام کے آگے چھکنے برجور ہوگئے ۔ تمام لوگوں کو اس کے برترا دب کا اعتراف کرنا پڑا ہما واز دی نام کے ایک عرب آپ نے انھیں قرآن کا کچھ حصر بڑھ کرنا ، وہ سن کر حران رہ گئے ، ان کی زبان سے لیا ختیا ریفقرہ 'کلا۔ نام کے ایک عرب آپ نے انھیں قرآن کا کچھ حصر بڑھ کرنا ، وہ سن کر حران رہ گئے ، ان کی زبان سے لیا ختیا ریفقرہ 'کلا۔

منداکی تسم میں نے کا مهنوں کی بولی ، جا دوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصائد سے بیں ، گر تہارا کلام کچھاور ہی ہے ، یہ توسمند رنگ بیں انز کرجا ہے گا: اسلم باب تخفیف الصلون ) اس طرح کے بے شاراعترا فات بہی جو قدیم تاریخ میں کھی موجود بہی اورحال کے واقعات بیں کھی ۔ ۲۔ دوسری جیزجی کا بیں ذکر کرنا جا بہتا ہوں ، وہ قرآن کی بینین گوئیاں ہیں ، یہ بینین گوئیاں جو بیا جیرت انگیز طور پر بالکل میجے تا بت ہوئیں ۔ تاریخ بین مہیں بہت سے الیے ذہن اور توصلہ مند لوگ طنے ہیں جنوں نے اپنے با دوسرے کے بات میں طبیعیں گوئی کی جرائت کی ہے۔ مگر مہیں معلوم ہے کہ زمانے نے کھی الیے لوگوں کی نصد لین نہمیں گی ، موافق حالاً غیر معمولی صلاحیت کا عوان وانصار کی کرزت اور ابتدائی کا بیابیوں نے اکثر لوگوں کو اس دھو کے بیں ڈال دیا ہے کہ وہ ایک ایسے انجام کی طوف بڑھ دہے ہیں ، جو عین اس کی مرضی کے مطابق ہے 'انھوں نے فراً الیک فینی انجام کا دعوئی کر دیا گرتا دی نے ہمشہ اس قیم کے دعوؤں کی تروید کی ہے 'اس کے بھس بالکل مخالف اور نا قابل فیاس حالات میں بھی قرآن کے الفاظ اس طرح صبحے ثابت ہوئے کہ ان کی توجیبہ کے لئے تمام انسانی علوم بالکل ناکا فی ہیں ، ہم انسانی تجربات کی روشی میں صرح ان کو سمجھ نہیں گئے ، ان کی توجیبہ کی واصد صورت صرف یہ ہے کہ ان کو غیرانسانی ہی کی طرف خمو سرکیا جائے ۔

نپولین بونا پارٹ اپنے وقت کاعظیم جزل تھا، اس کی ابتدائی کا سیابیاں بتاتی تھیں کہ وہ سے راور اسکندر کے لئے بھی ایک قابل رشک فاتح نابت ہوگا، اس کا بیتج بیہ ہواکہ نپولین کے ذہن یں بینے ال پرورش پانے لگا کہ وہ تقدیر کا الک ہے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوگیا کہ اپنے تربی بشروں کی کے مشولے کو قبول کرنا اس نے چھوڑ دیا، اس کا کہنا تھا کہ کا بن غلب کے سوامیر اکوئی دوسراانجام نہیں ہوسکتا، گراس کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلم ہے ، ۱۲ رجون صلائے کو نپولین اپنی سے بڑی فوج کو پریس سے روانہ ہوا کہ دشمن کو اس کے دائتے ہی بیٹے تم کر دے اس کے چھ دن بعد واٹر لوالمجم) بی گور کر سے روانہ ہوا کہ دشمن کو اس کے دائے وراس کو فیصلہ کی شاہدات نینے میں کا میا بی ماری کا میں ہوا س وقت برطانی ہوا دور برنی کی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا، اب نپولین کی سادی اس بیٹے ہوگئی، وہ اپنا تخت چھوڑ کر امر کیے کے ادا دے سے بھاگ کھڑا ہوا، گرا بھی ساحل بربینیا تھا کہ دشن کے گراں دستوں نے اسے کیٹویں اوراس کو مجبور کیا کہ وہ ایک برطانوی ہما زیر موادمو، اس کے در برم سینٹ ہملینا بہنیا دیا گیا، ہماں کہ دیراس کو طافوی کی زندگی گرار نے کے لئے جنوبی اٹلانگ کے جزیرہ سینٹ ہملینا بہنیا دیا گیا، ہماں برداس کو طافوی کی زندگی گرار نے کے لئے جنوبی اٹلانگ کے جزیرہ سینٹ ہملینا بہنیا دیا گیا، ہماں برداس کو طافوی کی زندگی گرار نے کے لئے جنوبی اٹلانگ کے جزیرہ سینٹ ہملینا بہنیا دیا گیا، ہماں برداس کو طافوی کی زندگی گرار نے کے لئے جنوبی اٹلانگ کے جزیرہ سینٹ ہملینا بہنیا دیا گیا ہواں

وه ننها ئي اورنغ حالات مي برابرا هرئي سناه اي كومركيا.

مشہورکمیونسٹ مین فسٹو چرشک ٹی ٹی شائع ہوا، اس بیں سے پہلے جی ملک میں استزاکی انقلاب کا امید نظام کی گئی تھی، وہ جرمنی ہے، مگرا کی سونیس سال گزرنے کے بعد بھی جرمنی اب کہ اس "انقلاب" سے ناآشنا ہے، مئی مسلمائی میں کارل مارکس نے لکھا تھا" سرخ جمہوریت بیرس کے اوپر سے جھا نک رہی ہے۔ "اس میٹیین کوئی کوا کی صدی سے زیا دہ تدت گزرگئی، مگرا بھی تک پیرس کے اوپر سرخ جمہوریت کا اُنتاب بہیں نکلا، اڈولف ہٹلرنے ہمار مادچ سے تاکی کو کی شہور نقریریں کہا تھا۔

ربی این راست پراغناد کے ساتھ چل رہا ہوں کفلبر میرے می میں مقدر ہو حیکا ہے ؟

گرسادی دنیاجانی ہے کرمنی کے اس عظیم ڈکٹیٹر کے حق ہیں جوچیز مقد تھی وہ یہ کہ وہ تنکست کھائے اور فرکتی کرکے اپنی جان نے ، فود اپنے ملک ہیں ہم یہ دکھ چکے ہیں کرجنوری ۱۹۵۴ء میں مدورا میں کمیونسٹ بارٹی کئیسری کا نگرس کے موقع پرکمیونسٹ لیڈر مسڑ ہی ہی ، بوشی نے اعلان کیا تھا کہ مہندو متان کے آئندہ عام اسکیشن میں کمیونسٹ بارٹی ٹراونکور، کوچی (کیرالا) مدراس، آندھرا ، مغربی بالی کا اورانا کا میں اینی وزارت بنالے گی "اس کے بعد کی اسکیشن آئے اور پیلے گئے ، گرحالات نے ان الفاظی تھا تی ہمیں کی اس طرح کی بیشاد مثالوں کے ہوم میں حرف کتاب الہی کو بیضو صیبت حاصل ہے کہ اس جس جس جیزی میشین کوئی کی وہ حرف بجرف بوری ہوئی ۔ یہ واقعہ اس بات کے شوت کے لیے کا فی ہے کہ یکلام ایسے مافوق ذہن سے نکلا ہے جس کے قبضہ میں حالات کی باگ ڈور ہے اور جواز ل کا فی ہے کہ یکلام ایسے مافوق ذہن سے نکلا ہے جس کے قبضہ میں حالات کی باگ ڈور ہے اور جواز ل سے ابدتک کی خرد کھتا ہے۔

بہاں میں صرف دوبیشین گوئیوں کا ذکر کروں گا، ایک خور بینی باسلام کا غلیۂ دومسرے رومیوں کی دوبارہ فتح کی بیشین کوئی ۔

A Study of History (Abridgment) p.447 of

ا که (سلے انٹر علیہ وسلم) نے اسلام کی دعوت سرف کی نوتقریبًا تمام عرب آپ کا مخالف ہوگیا ایک طرف سرک قبائل تھے ہوآپ کے جانی دشن ہوگئے، دوسری طرف میہودی سرمایہ دارتھ ہوتیم یہ برآپ کو ناکام بنا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے بیسری طرف منا فقین تھے ہو بظا ہرسلمان بنے ہوئے تھے ، گران کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جاعت ہی گھس کرآپ کی تخریک کو اندرسے ڈائنا میٹ کریں اس طرح کران کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جاعت ہی گھس کرآپ کی تخریک کو اندرسے ڈائنا میٹ کریں اس طرح اپنی تخریب طاقت سرمایہ اوراندرونی سازش \_\_\_\_\_موفر فرنی الفتوں کے طوفان میں آب اس طرح اپنی تخریب جواردہ ولی سازش \_\_\_\_\_موفر کی کو کو گئی ان کا بھی حال یہ ہواکہ آپ کا ساتھی نہ تھا ، مگر کے سرم آوردہ لوگوں میں سے گئے اوران کی قوم ان کی بھی اسی طرح دشمن ہوگئ جس طرح وہ خد اگری میں باورکی دشمن تھی ۔

یز کی ایون بی مینی در بی بیبان تک کرحالات اس قدر شدید بوگئی کر آب اورآب کے ساتھیوں کو اپنا وطن جیور کر دوسر سے علاقوں کی طرف ہجرت کرجا نا پڑا، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھی جو پہلے ہی نہتے اور کر ور نھے، مدینے میں اس حالت میں جمع ہو کے کہ اپنے وطن میں جو کچھ ان کے باس تھا وہ بھی جین جہا تھا، مدینے میں ان لوگوں کی لے کمی کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ لینے وطن کو چھوڑ کر مدینے میں آپ کے جو ساتھی جمع ہو لے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جن کے دسنے کے لئے کوئی با قاعدہ مکان ہمیں تھا، وہ چھر پڑے ہو کے ایک چو بڑے پر زندگ کر الرقے تھے، اس مناب لئے کوئی با قاعدہ مکان ہمیں تھا، وہ چھر پڑ بے تھا، اس چو بخت ایک چو بڑے پر زندگ کر الرقے تھے، اس مناب کے نوراد تھے ان کا نام اس کے ایس یا تو مرف ایک تہدند تھی یا صرف ایک دکھیا ہے جن میں سے سرخص کا حال پر تھا کہ اس کے پاس یا تو مرف ایک تہدند تھی یا صرف ایک جو باری وہ اس کو اپنی گردن میں با ندھ لیتا تھا، اور وہ اس کی بیٹر لی تک ارتبا تھا جھر نت

الوہریرہ اس زمانے کاخوذاینا حال بیان کرتے ہیں کہیں ہے دنبوی میں خاموش لیٹنا رہتا تھا،ا ورکوگ سمجھنے نظ كرمس مبوش مور، حالا نكر خنيفن عرف يظي كرسلسل فانح كي وجرسي بين ندهال موجاتا نها، اور مسجدين جاكرلىية رښانها. (ترندي)

چندانسانون کابد بیسروسامان فافله دینے کی زمین براس طرح برا مواتھاکہ رآن بخطره تھاکہ جاروں طرف اس کے تھیلے ہوئے دشمن اس کو اچک لے جائیں گے، مگر خداکی طرف سے باربار أب كويب المات آتى تفى كنم بهاد عنا لندع بواور تهين كوئى زير بنس كرسكن (كنب احله لأغلبَ قَ انا ودسلى) سارى مخالفتون كے على الرغم الشرقم كوغالب كركے دہے گا۔

كوكمل كركے مبے كا، فواہ ننگروں كو يركتنا ہى ناگوارمواوسى بحس نے اپنے رسول كوبدايت اوردین تی کے ساتھ بھیجا، تاکراس کوتام دینوں بیغالب کردے خواہ سرک کرنے والوں کو سکتناہی ناگوار ہو۔

مُرِمُدُ وَ كَ لِيُطْفِئُو إِنْ وَرَادِتُهِ بِأَنْ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَمَالِتُهُ كَالنَّهِ كَالنَّه كالنَّا كارْفَى كواني يوكو هُوَالَّذِي كَ ٱرْسَلَ رَسُولِكَ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهَرَعُ عَلَى الدِّينِ كُلِّم وَلَوْكَرِعَ الْمُشْرَكُونَ. (صفت ۱۹،۸)

اس دعوے کو تھوڑے ہی ون گزیے تھے کہ ساراع ب آپ کے قدموں کے نیجے آگیا، تفورے سے نهنة اور بيرسر درما مان يوك ان يرغالب آگئے ہو تعدا دیں بہت زیا دہ تھے، وقت جن كاساتھ دے رہا تھااور جن کے پاس تھیاراورسازوسا مان کا زبردست ذخیرہ موجودتھا۔

مادى اصطلاحات بي اس بات كى كوئى قوجهنى كى جاسكى كراب كوعين اين يشنن كوئى مطابق عرب كے لوگوں اود مها به ملكوں يركيسے انٹاز بردست غلبه حاصل بلوگيا، اس كى عرف ايك بى توجهيد مكن ہے، وہ يكر آپ فداكے نائندے تھے، فدانے اپنى مدد سے آپ كوآپ كے دشمنوں كے مفلے ميں فالب كيا اور آپ كے مشن كواس حد تك كامياب كيا كر آپ كے دشمن آپ كے ساتھى بن گئے فير عمولى فخالفت اور زبر دست وشمنوں كے مقالے ميں نبى امى كا عين اپنے دعوے كے مطابق كاب ب بونا اس بات كا كھلا ہوا تبوت ہے كر آپ كائن آق طاقت كے نمائندے تھے، اگر آپ محض ايك انسان موت فؤكھى يہ مكن نہيں تھا كر آپ كے الفاظ مارى بن جاميں ، السي تاريخ جس كى مثال سارے انسانى واقعا في کو كھى يہ مكن نہيں تھا كر آپ كے الفاظ ميں "آپ كے يہ کو كو آپ كے الفاظ ميں "آپ كے الفاظ ميں الله تا كر كو كئن فارنہيں آتا جتنا نبى عربى كا ہے ہے سارى انسانى تاريخ ميں اشانى يا صورير درخشاں نام اور كو كئن فارنہيں آتا جتنا نبى عربى كا ہے ہے۔

برآپ کے نمائندہ اللہ ہونے کی الیسی جبرت انگیز دلیل ہے کرسرولیم مبور (William Muir) جیسے منخص کو کھی بالواسط طور پراس کا اعتراف کرنا پڑا :۔۔

"محدّ نے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں طادیا، انھیں مٹھی بھرآد میوں کے ساتھ دن رات اپنی کا میابی کا انتظار رہتا تھا. بظا ہر بالکل غیر محفوظ، بلکہ بوں کھے کہ شیر کے منحد میں رہ کروہ ہمست دکھائی کہ اس کی نظیرا گرکہیں تا سکتی ہے نوصرف بائبل میں جہاں ایک نبی کے منعلق مکھا ہے کہ انھونے ایک موقع برخدا سے کہا تھا کہ سے صرف میں ہی باتی رہ گیا ہوں "

Life of Mohammad, p. 221

٧ - قرآن كى دوسرى بېشىين گوئى جس كامين بيهان ذكر كرنا جا بهتا بهون وه روميون كا يرانيون بېر غلبه عج قرآن كى نيپوس سوره (روم) بين وارد بهوئى ہے :-"عَلْبَتِ الرَّوْمُ مُ فِي اَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمْرَةِنْ بَعُهِ غَلْبِهِمُ سَيَعُ لِبُونَ" جزیره نمائے عرب کے سنرق میں خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر ایرانی حکومت قائم کھی اور فرب
میں بحراحمرکے کناروں سے لے کراوپر بحراسود تک وہ سلطنت تھی، جوتاریخ بیں سلطنت روم کے نام سے شہور
ہے، اول الذکرکا دوسرانام ساسانی سلطنت اور موفر الذکر کا باز طینی سلطنت ہے، ان دونوں حکومتوں کی سرحدی عرب کے شال میں عراق کے شہور دریا وس دحلہ وفرات پر آکر ملتی تھیں، یہ دونوں اپنے زیائے کی طاقت ورزین سلطنت کی تاریخ مورخ گین کے بیان کے مطابق دوسری صدی عیری سے شرق عہوتی ہوتی ہے اور اس کو اپنے وقت کی مہذب زین سلطنت کی جینیت حاصل دہی ہے۔

روم کے زوال پرجتنا لکھاگیا ہے، اتناکی تہذیب کے خاتے پڑئیں لکھاگیا اوراگرچکوئی الی کا بہیں موسکتی جود وسری تمام کتابوں سے آدی کوستغی کرنے تاہم مجبوعی اعتبار سے اس عنوان پرست زیادہ فصل واسم معمدموا داڈورڈ گین (Edward Gibbon) کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے:۔

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

اس کتاب کی پانچویں جلدکے دوسرے باب میں قابل صفت نے اس دور کے واقعات قلم بند کئے ہیں، ہو

اس وقت ہماداموضوع مجت ہے، روم کے ایک سابق باد ثنا ہ سطنطین نے موسوعیں سے یت قبول کرکے

اس کوسرکاری ندہب کی جینیت ہے دی تھی، جنانچدوم کی بینیز آبادی اب جھزت عینی کی بیرو تھی، اس کے

مقابلے میں ایرانی سورج دلیز تاکے پرتا دنتے، نبی صلے التر علیہ وسلم کی بعثت سے بہلے دوم پرض باد ثناه کی

مقابلے میں ایرانی سورج دلیز تاکے پرتا دنتے، نبی صلے التر علیہ وسلم کی بعثت سے بہلے دوم پرض باد ثناه کی

عکومت تھی، اس کا نام مارس (Maurice) تھا، مارس کی نااہلی اور بدانظای کی وجرسے آپ کو نبوت

طے سے آٹھ سال قبل ۲۰۰۲ء میں اس کی فوج نے اس کے خلاف بنا وت کردی، اس بناوت کی قیادت ایک فوج گیتان فوکاس دوم کے شہنشا می مجازی ت

بے در دی کے ساتھ قتل کر ویا۔

فوکاس نے اپنی ہمسا پیلطنت ایران کو ایک سفیر بھیج کرنٹی تحدیث نینی کی اطلاع دی،اس وقت ایران کے تحت پرنو شیرواں عادل کا لڑکا خسر و پرویز (Chosroes 11) نھا، خسر و پرویز کو ۱۱ میں اندرونی سازش اور بغاوت کی وجرسے اپنے لک سے فرار ہونا پڑا تھا، اس زیانے بین تعتول روی شہنشاہ الریس نے اس کو اپنے علاقہ بیں اس کی مدد کی تھی کیجی الریس نے اس کو اپنے علاقہ بیں باس کی مدد کی تھی کیجی کہاجا تا ہے کہ ایخین دنون قسطنطنیہ کے زیاز ترام می خسر و کوروی انقلاب کی فرلی سے شادی کرلی تھی اور اس رشتہ کی بنا پر اریس کو وہ اپنایا ہے کہ انتخاب کے تران کو اپنیا بی کہنا تھا، جن کو کو مین کو اس نے سائل کرادیا ،اورنٹی حکومت کو سنا کو سے انکار کردیا۔

اس کے بعد فوراً اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے روم پرچڑھائی کردی، ۲۰۳۰ء میں اس کی فوجیں دریا کے فرات کو پارکر کے نتام کے شہروں میں داخل ہوگئیں ۔ فوکاس اپنی نااہی کی وج سے اس غیر توقع حملکورو کے میں کا میاب نہ ہوا ایرانی فوجیں بڑھنی رہیں ہیاں تک کہ انطاکیہ کو فتح کرتے ہوئے پر قالمین ہوگئیں ایرانی سلطنت کے حدود فرات سے پارکر کے بکا یک وادگی نیل تک وسیع ہوگئے برا بھر روی معکومت کے ذہبی دادو گیری وج سے چرچ کے بخالف فرقے نسطوری اور بعقو بی نیز بہودی پہلے سے روی حکومت ناراض تھے الب نھوں نے روم کو تشی میں نئے فاتحین کا ساتھ دیا، اس چرنے ضروی کا میابی کو بہت آسا بنا دیا۔ بینیا م بھی اکر وہ ملک کو بچانے کی کوشش کرے ، اس نے لینے روم کے ہرفل (Heraclius) کو اس مہم پر بینیا م بھی اکر وہ ملک کو بچانے کی کوشش کرے ، اس نے لینے روم کے ہرفل (Heraclius) کو اس مہم پر روانہ کیا ہرفل می نرون کو کا س کو اس وفت کے کرافر لیقے سے دوانہ ہوا، اور یہادی کا دروائی اس فدردازدادی کے مما تھا نجام بیائی کرفو کا س کو اس وفت تک اس کی فیرنیس ہوئی جب تک اس نے اپنے محل سے می درازدادی میں آتے ہوئے جہازوں کے نشانات نہیں دکھے لئے ، ہرفل محولی لڑائی کے بعددا والسلطنت پر قالمن میں آتے ہوئے جہازوں کے نشانات نہیں دکھے لئے ، ہرفل معولی لڑائی کے بعددا والسلطنت پر قالمن میں آتے ہوئے جہازوں کے نشانات نہیں دکھے لئے ، ہرفل معولی لڑائی کے بعددا والسلطنت پر قالمن

ہوگیا،اورفو کاس تنل کر دیا گیا۔

برقل نے فوکاس کو تو ختم کردیا، نگروه ایرانی بیلاب کوروکے بین کا بیاب نہوسکا، ۱۱۶ = تک روی دارالسلطنت سے باہرائی شہنشا ہی کا تام سنرتی اور خبی حصر کھو چکے تھے، عراق ، شام فلسطین، مصر الیشیا ہے کوچک ، ہر جگر صلیبی علم کے بجائے درش کا ویانی لہرا رہا تھا، روی سلطنت فیسطنطنیہ کی جہادد لیواری بین محدود ہوکررگ کی تھی، محاصرہ کی وجسے تمام راستے بند تھے، چیا نچ شہر می فیطا ورو بائی امراض نے بھیل کرمز پر مسیب بیراکر دی، روی سلطنت کے قطیم الثان درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا تھا، اوروہ بھی خشک ہور ہا تھا، تو و شطنطنیہ کے اندر شمن کے گھس آنے کا نوف تمام آبا دی پر اس فدر جھایا ہوا تھا کرتا م کاروبار بند تھے، وہ ببلک مقابات جہاں رات دن جہا بہار ہے تھے، اب سندان بڑے کھے۔

آنٹ برست حکومت نے روی علاقہ پی جفہ کرنے کے بیکسے بنت کو مٹانے کے لئے شربزرین مظام شرق کئے، ندمی شعائر کی تومین نفروع کی گئی، گرجا گھر سمار کردیئے گئے، نقر بیا ایک لاکھ عیسائیوں کو لے گناہ قتل کردیا گیا ہوگئی آتش کد نے تعمیر کئے گئے اور میسے کے بجائے آگ اور مورج کی جبری پینش کورواج دیا گیا مقدس صلیب کی اصل لکو ی جب کے منعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھاکداس پر مسیح نے جان دی تھی و چھیں کہ مدائن پہنچا دی گئی۔

مورخ كبن كے الفاظيں: ۔۔

"اگرخروکے مقاصدواقی نیک اور درست ہے نے تووہ باغی فوکاس کے خاتمہ کے بعد رومیوں سے اپنے جھگرمے کوختم کر دیا اور افریقی فانح کا اپنے بہترین ساتھی کی جیٹیسے استقبال کرتاجی نے نہایت فولی کے ساتھ اس کے عسن ایس کا انتقام نے بیا تھا، گرجگ کو جاری دکھ کر اس نے اپنے امس کے دارکونیا یاں کردیا "

(ص ۲۷)



اس وقت ایرانی ننهنشا میت اور روی سلطنت میں کیا فرق پیدا ہو چکا تھا اورایرانی فاتح اپنے کو کتنا بڑا سمجھنے لگا تھا، اس کا اندازہ حسرور پر ویز کے اس خط سے ہوتا ہے؛ جواس نے بہین المقدس سے ہرقل کو کھھا تھا؛ ۔

"سب فدا وُں سے بڑا فدا، تام روئے زبن کے الک جسروکی طرف سے اس کے کمینہ اور بے تنور بندے ہزفل کے نام نوکہتا ہے کہ تھے اپنے فدا پر بھروسہ ہے کیوں نہ تیرے فدانے پر وہلم کو میرے ہاتھ سے بچالیا "

ان حالات نے قیمروم کو باکل مالیس کردیا، اوراس نے طے کر بیاکداب وہ سطنطنیہ چھوڑکر بحری
راستہ سے اپنے جو بی افریقہ کی ساحلی قیام کا میں جیاجا ئے جو قرطا جنہ (Carthage) موجودہ نیونس میں
واقع تھی، اب اس کے سامنے ملک کو بچانے کے بجائے اپنی ذات کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ شاہی کشتیاں کل
کے خو الوں سے لادی عاجی تھیں، گرعین وقت پر دوی کلیسا کے بڑے پادری نے اس کو خرمب کا واسطہ
دے کردو کے میں کا میابی حاصل کرلی، وہ اس کو سینٹ صوفیا کی قربان گاہ پرلے گیا، اوراس کو آبادہ کیاکہ
وہاں وہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ ابنی اس رعایا کے ساتھ جے گایا مرکے گاجس کے ساتھ خوانے اس کو واستہ کیا ہے، (صفحہ ۵) اس دوران میں ایرانی جزل مین والی جرنسین میں دوران میں ایرانی جزل میں اوراس کے مشہوں نے بڑی کو شی سے قبول کیا،
شہنشاہ ایران کی خدمت میں دوان کے دربیکی آوراس کے مشہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا،
گرجب شہنشاہ ایران خسرو پرویز کو اس کی خربینی تو اس نے کہا :۔۔

"بھھ کو بہنیں، بلکہ خود ہر قل زنجیروں ہیں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہئے، ہیں روی حکم ان سے اس و قنت تک شلح نہ نیں کروں گا، حب تک وہ اپنے صلبی خدا کو چھوڑ کر بہا اے سولیج در ان سے اس و قنت تک شلح نہ نیں کروں گا، حب تک وہ اپنے صلبی خدا کو چھوڑ کر بہا اے سولیج دیا تھا گئے ہوتا کی پرتنش نرکرے " (صفحہ ۲۷)

تا ہم چھر سالہ لڑائی نے بالا خرا برانی حکم ان کو ماکل کیا کوہ فی انجال کچھ شرائط بھیلے کرنے، اس نے شرط میش کی۔

#### "ایک ہزارٹا لنٹ مونا،ایک ہزارٹا لنٹ جاندی ایک ہزاد نشی تھان ایک ہزادگھوڑے ایک ہزاد کواری لوکیاں "

گبن ان شرائط کو بجا طور پر شرمناک سنرائط Ignominious Terms کہتا ہے، ہر قبل بقیناً ان شرائط کو بھیاً ان شرائط کو تحقیق کے فقول کو لیتا، گرجتنی کم مدت میں اور جس جھوٹے سے لئے ہوئے علاقہ سے اس کو ان قبی میں اور جس جھوٹے سے لئے ہوئے علاقہ سے اس کو دائع کو دشمن کے خلاف آخری مقی اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس کے مقابل ترجیح بات بھی کہ وہ انھیں ذرائع کو دشمن کے خلاف آخری حلک نیاری کے لئے استعمال کرے ۔

ایک طرف بروافعات ہورہے تھے، دوسری طرف ایران وروم کے درمیان عرب کے مرکزی تھا)

«کر" بیں ان وافعات نے ایک اور کشکش بریا کردی تھی، ایرانی سورج دیوتا کو مانتے تھے، اوراً گلی پیشش کرتے تھے، اور دوی وی ورسالت کے ماننے والے تھے، اس لئے نفیاتی طور پراس جنگ بین سلمانوں کی ہم دیاں روی عیسا ہُوں کے ساتھ تھیں اور شرکسی مظاہر ریست ہونے کی وج سے بوسیوں سے اپنا نہ ہی رشتہ ولئے تھے، اس طرح روم وایران کی شمکش اس شمکش کا ایک فارجی نشان بنگی جو مکر میں اہل اسلام اور کفا رو مشرکسی کے درمیان جاری تھی، وونوں کروہ سرحد پار کی اس جنگ کے انجام کونو واپنی باہمی کشکش کے انجام کونو واپنی نے ہام مشرقی علاقے ایرانیوں کے قبلہ میں جب ایرانیوں کا فلیر نیاں ہوگیا اور رومیوں کے تمام مشرقی علاقے ایرانیوں کے قبلہ کے، اوراس کی خبریں کم بہونچیں نواسلام کے کا لئین نے اس موقع سے فائی والی ہوئی کے، اوراس کی خبری کے مطاب کے کا خوری کے، کم کے سلمان جس بے ایس اس حارح اپنے ملک میں کہ کے انجام کرنے تھے عین اس حالت میں بیا انسان طرح اپنے ملک میں کے انسان میں جانسان میں بیا انسان طرح اپنے میں اس حالت میں جو انس میں بیا لفا ظائ کے لئے زخم پرنمک کا کام کرتے تھے عین اس حالت میں بینے میں اس حالت میں جو انس میں بیا لفا ظائ کے لئے زخم پرنمک کا کام کرتے تھے عین اس حالت میں بیا نفاظ جاری کئے گئے۔

له (Talent) إن انبول اور روميول كالك فديم وزن .

روی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں گر مغلوب ہوئے کے بعد جیند سال میں بھروہ غالب آجائیں گے، پہلے اور پیچھے سب ختبار خداکے ہاتھ میں ہے اور اس دن سلمان خداکی مدد سے فوش ہوں گے وہ جس کی جاہتا خداکی مدد کرتا ہے وہ غالب اور ہمریان ہے خداکا دعدہ ہے خداا ہے وعدہ کے خلاف عُلِيَتِ الرَّقُ مُ فِي اَدُنَ الْاَرْضِ وَهُمُ مِنَ الْعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَعُلِبُونَ فَيْ فَي وَمُعَ سِنْ الْحَدِ عَلَيْهِ الْاَمْوُمِي فَلْكُورِ فِي فِي وَمُعَ سِنْ الْحَدِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ فَالْكُورِ فَي فِي مِنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ مُن مُن اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَنَ فِي مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَنْ مُنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَنَ فِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْع

(روم۲-۱) نهيس كرتاء

"اس وقت جب کرینیین گوئی گئی" گبن لکفتا ہے"کوئی بھی پیٹی خرانی بعیدازوقوع نہیں ہوسکتی تھی،کیونکر ہرفل کے ابتدائی بارہ سال روی سلطنت کے فائنہ کا اعلان کررہے تھے" (صفحہ ۲۷) گر اللہ ہے کہ بینینین گوئی ایک لیے ذات کی طرف سے گئی تھی، جوتمام ذرائع ووسائل پر بنہا فدرت رکھتا ہے،اورانسانوں کے دل جس کی متھی میں ہیں، جیا نچاد هرفداکے فرنستہ نے ایک امی کی زبان سے بینے روی اور ادھر ہرفل قیصر روم میں ایک نقلاب آنا متر می موگیا، گئی کھتا ہے۔

" تاریخ کے نمایاں کرداروں میں سے ایک غیر عمولی کرداروہ ہے ہو ہو الدرم دیکھتے ہی اپنے لیے
دور حکومت کے ابندائی اور آخری سالوں میں پیٹمنٹ کہ ستی عیاشی اوراد ہام کا بندہ دکھائی دبتا ہے ایسا
معلی ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی معیستوں کا ایک بحی اور نامرد کا نتائی ہو گرصیح وشا کا کا بے روفق کہ ردو بہر کے
مورج سے کچھ دیرے لئے جیسٹ جا تا ہے بہی حال ہر قل کا ہوا ، کال کا آد کے دلی محد میں کے در ایس Arcadius یکا یک بیران جنگ کا سیزر (Caesar بن کیا ، اورروم کی عن ت چھ جرائت مندا نہموں کے ذرایعہ دوبارہ

له آد کے ڈلیں (۲۰۸ – ۳۷۸) روی سلطنت کا ایک ناجدار جو ۳۹۵ء میں تخت نشیں ہوا۔ کله بولیس میزر (۲۲۷ – ۱۰۲ ق) عظیم رومی فوجی اور میاست دال۔

ما صل کرنگی، بدروی مورخین کافر من نظاکه وه حقیقت سے پرده انتمانے اوراس کی اس فواب اور بیداری کے وجوہ بیان کرنے، اتنے دنوں بعداب ہم ہی خیاس کرسکتے ہی کہ اس کے پیچیے کوئی یا می اب بنیں نظم، بلکہ یہ زیادہ تراس کے تحقی جذبے کا نتیجہ تھا، اسی کے تحت اس نے اپنی تنام دمیں بنا تھا کہ کوئی چیوڑ دیا جس سے اس کو اس فدر نعلق تھا کہ محرم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس نے شادی کرلی تھی !!

Gibbon, Vol. V. p. 76-77

وى برخل جن كربيت بوطي عنى اورس كادماغ اس سے پہلے نجد كام نهيں كرنا تھا، اب اس نے ايک نها بنا ہوئي عنی اور س كادماغ اس سے پہلے نجد كام نهيں كرنا تھا، اب اس نے ايک نها بن كا بياب منصوبہ بنايا، نسطنطنيه ميں بڑے عزم وانهاك كے ساتھ حنگى تيارياں شروع ہوكئيں ناہم اس وقت صورت حال اليي تفى كه ٦٢٢ عميں جب برخل اپنى فوجيں كے وقسطنطنيه سے دوانہ ہوالو لوگوں نے مجھاكد دنيا دومن اميائر كا آخرى شكر ديكھ رہى ہے ۔

صلاآ ورم و کرایرانی قلم و میگفسیس اور میبو پوتامیا تک بہنچ گئیں اس کے بھرابرانی جارحیت کا زور ٹوٹ گیا اور تمام روی علاقے ایرانی فوجوں سے فالی ہو گئے، اب ہزفل فورایرانی شہنشا ہیت کے فلب برحمل کرنے کی بوزنشن میں تھا، تاہم آخری فیصلکن جگ جارکے کنا نے بینوا کے نقام پر دسمبر کے تاہم میں ہوئی۔

اب شروی ہمت جیوط گئاتھی وہ اپنے مجوب میل دستگرد " سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا ہگراسی دوران ہیں خود اس کے مل کے اندراس کے خلاف بغاوت ہوگئی، اس کے لوگے شرویہ نے اس کو گوت ار کرے ایک تندخا نے میں بند کرویا جہاں وہ پانچویں دن سکیے کی حالت میں مرکبا، اس کے اٹھارہ لوگوں کو اس کی آئھ کھی تی تعالیہ بندہ اس کی آئھ کھی تی تعالیہ مرکبا اس کے بعد دو سرے اس کی آئھ کھی تی تعالیہ کے سامنے قتل کردیا گیا، ہگراس کا پر لوگا کا بھی آٹھ مہینے تخت پر رہ سکا، اس کے بعد دو سرے شہزا ہے نے اس کو قتل کردیا گیا، ہگراس کا پر لوگا کا بھی آٹھ مہینے تخت پر رہ سکا، اس کے بعد دو سرے بنا ہی خاندان کے اندا آب میں ناما ہر ہے کہ از سرفورو میوں شروع ہوگئیں، بیہاں تک کہ جارس لوگا کی اور بادشاہ بدنے گئے، ان حالات میں ظاہر ہے کہ از سرفورو میوں کا مفا بلہ کرنے کا کوئی موال نہیں تھا جسر و پر ویزے بیچ قباد تائی نے دومی مقبوصات سے دست برداد ہو کو صلح کرئی، مقدر صلی ہوگوں اس شان سے مست برداد مولی کوئی ناخوں کوئی ہوئی اس کے دیھ کوئی ہوئی ایک کا موجود تھے۔ (صفحہ میہ) اور زیتون کی شاخوں کوئے ہوئی دایا ہے ہیں دکے استقبال کے لئے موجود تھے۔ (صفحہ میہ)

ا**س طرح قرآن نے رومیوں کے دوبارہ غلبہ کے تنعلق ج**ربیٹین گوئی کی تھی وہ ٹھیک لینے وقت پر (دس سال کے اندر) کممل طور پر لوری ہوگئی ۔

گبن نے اس میشین کوئی برجیرت کا نظہار کیا ہے، گراسی کے ساتھ اس کی اہمیت گھٹانے کے لئے اس نے الکل غلط طور براس کو خسروکے نام آب کے دعوت نامے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ لکھتا ہے۔ "ایرانی شدنشاہ نے جبابنی نتح کمل کرئی تواس کو کمر کے ایک گمنام شہری کا خط طاجس بی اس کو دیوت کو استعمار کیا ہے۔ دعوت دی گئی تھی کہ وہ محرد کو خدا کے بہتے کی جیشیت سے سیسلیم کرے اس نے دعوت کو استطور کریا

اورخطکوچاک کردیا، رسول عربی کوجب خبر لمی توانعوں نے کما" خدا اسی طرح خسرو کی منطنت کو کرکڑے حکوے کا اور اس کی طافت کوبر بادکردے گائی مشرق کی دو ظیم ملطنتوں کے عین کنارے بیٹیے ہوئے محکوان دو نوں حکومتوں کی باہمی تباہی سے ازور ہی اندر نوش ہوتے دہاور ایرانی فتوجات کے عین وسطیں انفوں نے بیٹیئی گوئی کرنے کی جراکت کی کرچند سال کے بعد فتح دوبارہ روبیوں کے جھنڈے کی طرحت لوط آئے گئی، اس وقت جبکہ بیٹیئیں گوئی گئی، کوئی بی بیٹیئی خراتنی بعید ازوقوع نہیں ہوسکتی تھی، کیونکہ برقل کے ابتدائی بارہ سال دو می شہنشا ہمیت کے خاتمہ کا علان کردہ ہے تھے "

(Gibbon. Vol. V p.73-74)

گراسلای تاریخ کامرورخ جانتا ہے کہ اس بنین گوئی کاخسروکے نام دعوت نامے سے کوئی تعلق نہیں،
کیونکہ شہفتاہ ایران کے نام اسلام کا دعوت نام بجرت کے ساتویں سال سلح حدیدیے بعد بجی گیا ہے جوش عیب وی کے کاظ سے مستلظ مونا ہے جبکہ بیشین گوئی ہجرت سے پہلے کم میں اسالت میں نازل ہوئی تھی۔
عیب وی کے کاظ سے مستلظ ہونا ہے جبکہ بیشین گوئی ہجرت سے پہلے کم میں اس کی صدافت کے ثبوت میں بیشی کرنا جاہتا ہوں کوہ یہ اور کہ میں اس کی صدافت کے ثبوت میں بیشی کرنا جاہتا ہوں کوہ یہ اور کہ در آن با وجود کم علمی ترقی سے بہت پہلے نازل ہوا، اس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہ ہوسکی،

له اعجاز قرأن برانسائيكلوبيريا آن ركيجن ايندانيفكس كانندرج وبرا حصة قابل لاحظرين.

مقاله (Quran) ع.اص به ما اله ما مهمه

اكريصرت ايك انساني كلام بوتاتوا بيا مونانا مكن تفاء

دیجی بہیں ہے اور نہ وہ فودعیسا کی بنیا جا ہتے ،البتہ وہ جاننا چا ہتے ہیں کہ اس ندہ ہے امریکی تدن پرکیااؤ کتنے اثرات ڈالے ہیں ، پادری نے اس جا عمت کی ہفتہ واز علیم کے لئے رہا صنیات اور فلکیات کے ایک عالم کتنے اثرات ڈالے ہیں ، پادری نے اس جا عمت کی ہفتہ واز علیم کے لئے رہا صنیات اور فلکیات کے ایک عالم (Peter W. Stoner) کومقر کیا ،اس واقعہ کے چار مہینے بعدتام نوج انوں نے عیسائیت قبول کرئی ، اس کوخود علم کی زبان سے سند ہے :۔۔

« سیرے سامنے مسیسے بہلا سوال یہ تھاکداس طرح کے لوگوں کے سامنے ذرہب کی کون سی بات رکھی جائے ہوئے کی کہ نے کہ ہوئی تھے ، بائبل کی محض رواج تعلیم ہے فائد ، معلوم ہوئی تھی اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا ، میں نے اپنی تعلیم کے زمانے میں بائبل کے بہلے باب (کتاب بیدائش) اور سائنس میں بہت قربی مناسبت پائ تھی میں نے فیصلہ کیا کہ اس جاعت کے سامنے ہی بات میش کروں ۔

یں اور طلبہ قدرتی طور پر اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ کا گنات کی ببیالُن کے متعلق یہواد
زمین و آسمان کے باہے ہیں سائنس کی موجودہ معلومات حاصل ہونے سے ہزاروں سال پہلے کھا
گیا ہے ہیں پھی اصاس تھاکہ موٹی کے ذیانے ہیں کا گنات کے متعلق لوگوں کے جفیالات تھا اس موجودہ ذیانے کی معلومات کی روشنی ہیں دیکھا جائے تو وہ نہا بہت نغومعلوم ہوں گے۔
ہم نے پورا سے مرماکتا ب بپرائش کے پہلے باب میں گزار دیا، طلبہ کام نے کر پونیور مٹی کی لا بُری بی جلے جاتے اور بڑی محنت کے ساتھ جو ابات تیا دکرکے لاتے ، موسم مرماکے خاتم بی پاوری نے بھے
ہیں چلے جاتے اور بڑی محنت کے ساتھ جو ابات تیا دکرکے لاتے ، موسم مرماکے خاتم بی پانھوں نے
ہیں جلے جاتے اور بڑی محنت کے ساتھ جو ابات تیا دکرکے لاتے ، موسم مرماکے خاتم بی پانھوں نے
ہیں جلے جاتے اور بڑی محنت اس کے پاس سے ہونے کے لئے آگی تھی کہ وہ عیسائی بننا جاسمتے ہی انھوں نے
ہورائی کہ ان کے اور پر بیٹا بن ہوگیا ہے کہ با کہل خدا کی انہا می کتا ہے ہو

The Evidence of God, p. 137-38

مثال كے طور برزمين كى انبداكے باك ميں كتاب بيدائش كا فقرہ ہے :-

" "گهرامُون پراندمهرا جِمایا بواتها!"

یروجوده معلومات کے مطابق اس وقت کی بہترین نصویہ ہے،جب زمین اکھی گرم تھی اوراس کی گری کی وج سے پانی بخارات بن کراڑ گیا تھا،اس وقت ہمارے تمام سمندر کثیف بادلوں کی شکل میں فضامین علق تھے اوراس کی وجہ سے دوشنی زمین کی سطح کمنہ ہیں بہونے پاتی تھی۔

ہارا ایان ہے کرانجیل اور نورات اصلاً اسی طرح خدا کا کتابیں ہیں بھیے قرآن خدا کا کتاب ہے'
اس لئے ان ہی علم النہی کے شرائے میا شہوجود ہیں' گران کتابوں کے اصل الفاظ محفوظ نہیں ہے' ہزاروں
برس گرزنے کے بعد بائبل اب ہائے سامنے ایک لیبی کتاب کی شکل ہیں ہے ،حب میں کرسی بالسین کے الفاظ
میں ترجمہ (Human Interpolation) اورانسانی اکائی (Human Interpolation) کی وجہ سے اس خدائی نسخہ کے مقابل میں بہت فرق پیدا ہو چکا ہے، اس طح بے صحیفے لوری نسکل میں اصل حیث سبت کو کھو چکے
ہیں' اور دہی وجہ ہے کہ الشر تعالیٰ نے ان کتابوں کو منسوخ کرکے ہائے نے اپنی کتاب کا تصبیحے شرہ الحرایث فرمی میں اقرامی موجہ نے درجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی محب بدرجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی مرب بررجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی مرب بررجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی مرب نہ درجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی مرب نے درجرائم ان خصوصیات کا حال ہے جن کی مرب نا کہ کھلک اب کتب قدیمی میں باقی رہ گئی ہے۔

بهان میں قرآن کی اسی خصوصیت کو اس کی صداقت کی تیسری دلیل کے طور بہتی کرنا جا ہتا ہوں قرآن با وجود کی علمی ترتی سے بہت پہلے نا زل ہوااس کی کوئی بات آج کک غلط تا بت نہ ہوسکی اگر ایسانی کلام ہونا توابیا ہونا مکن نہیں تھا۔

قرآن ایک ایسے زمانے میں اتراجب انسان عالم فطرت کے بارسے میں بہت کم جاننا تھا،اس و بارش کے متعلق تیصور تھاکہ آسمان میں کوئی دریاہے جس سے پانی بہد کرزمین برگرتا ہے، ادراسی کا ناکہارش

Man Does Not Stand Alone, p. 120

ے زمین کے بائے میں مجھا جاتا تھاکہ وہ جیٹی فرش کی باندہ اور آسمان اس کی جیت ہے جو بہاڑوں کی چوٹیوں کے اور آسمان اس کی جیت ہے جو بہاڑوں کی چوٹیوں کے اور کھوٹ کی گئی ہوئی کیا ہیں ہمیں ہوآسمان کے گنبدیں ہوٹا کی ہوئی ہیں یا وہ جیوٹے جیوٹے جانے ہیں جورات کے وقت رسیوں کی مددسے لٹکائے جاتے ہیں گئی بری بران ہوئی ہیں بالی ہندیہ کھوٹے جیٹو ٹے جو اور جب گائے نامین کو ایک سبنگ سے دو ہری سبگ فلا ہے تا ہوئی کی نظریہ تھا کہ برنیکس (سامائے سامائی کی کے بنا میں کے کہ وہوئے ہیں ہے کو برنیکس (سامائے سامائی کے کہ برنیکس کے کہ وہوئے ہیں ہے کہ برنیکس (سامائی سامائی کے کہ وہوئے ہیں اس کے کہ وہوئے ہیں ہے۔

اس کے بعظم کی ترقی ہوئی انسان کے شاہدے اور تجربے کی قوت بڑھ گئی جس بے شار
نئی معلومات حاصل ہوئیں زندگی کا کوئی منعبداور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہاجس بیں پہلے کے سلمات
بعد کی تحقیق سے غلط تا بت منہو گئے ہوں ۔۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ڈیٹر ھی ہزار برس پہلے کا کوئی بھی انسان کا مام ایسا نہیں ہوسکتا جو آج بھی اپنی صحت کو لوری طرح باقی رکھے ہوئے ہو ۔۔ کیبو نکر آدی اپنے وقت کی معلومات کی روشی بیں اون ہے، وہ شعور کے تحت بولے یا لا شعور کے تحت بہر حال وہ وہ کی بھی دہرائے گا ہو معلومات کی روشی بیل ہو اگر بھی ہزار برس پہلے کی کوئی بھی انسانی کتاب آج البی موجو دہیں ہے ہو ماس نے اپنے ذمانہ میں با ہو، جنا نچہ ڈیٹر ھے ہزار برس پہلے کی کوئی بھی انسانی کتاب آج البی موجو دہیں ہے ہو مقلطیوں سے پاک ہو ۔۔۔ مگر قرآن کا معالمہ اس سے تعلق ہو اس کی صدافت بی کوئی فرق نہیں آیا، یوافد مرق تعلق نے ہوئی ہو اس کی خلط تا ہے۔ کہ دور اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ ایک ایسے ذہن سے سکل ہوا کلام ہو جن کی نگاہ اذل سے ابدتک تحیط ہے۔ جو سائے حقائی کو اپنی اصل شکل میں جاتا ہے جس کی وافعیت زبانے اور حالات کی بابند نہیں اگریہ بی دور میں نظر کھنے والے انسان کا کلام ہو تا تو بعد کا زبا نہاسی طرح اس کو غلط ثابت کر دیتا، صبیے ہرانسانی کلام بعد کے ذرائے میں غلط ثابت کر دیتا، صبیے ہرانسانی کلام بعد کے ذرائے میں غلط ثابت ہو جیکا ہے ۔

قرآن كااصل موصنوع أخروى سعادت عواس محاظ سے وہ دنيا كے معروف علم وفنون ميں

بیان میں مختلف علوم سے تعلق چند شالیں دول گاحیں سے اندازہ ہوگا کہ ایک علم کومس کرتے ہوئے بھی قرآن کس طرح جیرت انگیز طور بران صدافتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں ہو قرآن کے نزول کے وقت معلوم شدہ نہیں تھیں، ملکہ لعد کو دریا فت ہوئیں ۔

اس بحث سے پیلے بطور تہید بیروش کر دینا مناسب ہوگا کہ جدیز تحقیقات سے قرآنی الفاظ کی مطابقت اس مفروعند پر بنی ہے کہ بیر تحقیقات تعلقہ واقعہ کا سراغ لگانے میں کا میاب ہو جگی ہیں اور اس طح ماوی کا نمات کے بائے میں فران کے افتاراتی الفاظ کی تفسیر کے لئے ہم کو صروری مواد حاصل ہوگیا ہے، اب اگر سنقبل کا مطابعہ موجود تحقیق کو کلاً با جزمًا غلط ثابت کر نے نواس سے سی معبی درج میں قرآن کی تغلیم ہوگی تنگ تغلیم ہوگی گئی گئی افتارہ کے خوال افتارہ کے تفصیل تعین می غلطی ہوگی تنگ تغلیم ہوگی تنگ تغلیم ہوگی تنگ میں موجود کا مطلب صرف بیر ہوگا کہ قرآن کے مجل افتارہ کے تفصیل تعین می غلطی ہوگی تنگ تفلیم ہوگی تنگ میں موجود کی تعلیم ہوگی تنگ کے میں افتارہ کے تفصیل تعین می غلطی ہوگی تنگ کو کا تعلیم کا مطابع میں میں موجود کی تعلیم کا کو تو اس کے میں افتارہ کے تعلیم کی موجود کی تعلیم کی تعلیم

ہم کونفین ہے کہ آئندہ کی سیح نرمعلوات قرآن کے اشاراتی الفاظ کوزیادہ سیح طور پرواضح کرنے والی ہوں گی، وہ کسی اعتبار سے اس سیختلف نہیں ہوسکتیں۔

اس سلسلے میں فرآن کے جربیا نات ہیں ان کوہم دوسموں میں سیسے ہیں ایک وہ جوال کو م سی تعلق ہیں ہی کے متعلق انسان کو نزول فرآن کے وفت کے شہم کی معلومات حاصل نہیں نھیں اور دوسرے وہ جن کے متعلق وہ مطحی اور ظاہری معلومات رکھنا تھا۔

کائنات کی بہت کا ایسی چیزی ہی ہی کے تعلق دورِ سالبن کے لوگ بچھ نہ بچھ جانتے تھے۔ گران کا علم ان دریا فتوں کے مقابلے میں بے صدنا فص اوراد ھورا تھا، بوبعد کو علمی نزتی کے دور میں انسان کے سامنے آئیں، قرآن کی شکل بی کھی کہ وہ کوئی سائنسی کتا بہہی بھی اس ائے اگروہ عالم فطرت کے بالے میں بیا بک نئے نئے انکشا فات لوگوں کے سامنے رکھنا نشر فع کر دیتا تو انفیس چیزوں پر بجسٹہ چھڑ جاتی اور اس کا امسل مقصد ۔ زہن کی اصلاح ۔ بس بیشت چلا جاتی بی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے علمی ترقی سے بہت پہلے کے ذمانے میں اس طرح کی چیزوں پر کلام کیا، اوران کے بارے میں ایسے الف افلا استعمال کئے جس میں دور سالبت کے لوگوں کے لئے توحش کا کوئی سامان نہیں تھا، اوراسی کے ساتھ بعد کے انگر فی ساتھ نبد کے انگر فی ساتھ نبد کے انگر فی کہ میں وہ پوری طرح اصاطہ کئے ہوئے نظے ۔

الهن : فرآن میں دومقامات پریا نی کا ایک خاص قالون بیان کیا گیا ہے، اول سور اُفرقان میں ا دوسرے سور اُرحمان میں :۔۔

اول الذكرا فتباس حسب ذيل ہے۔

اوروہی ہے جس نے لائے دو دریا ایک کاپانی میٹھا خوش گوارہے اور ایک کا کھاری تلخی، اور دونوں کے درمیان ایک آٹار کھ دی ۔

وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَعُرُنِي هَٰذَاعَذُ بُ فُوكَ عُوَ هُذَامِلُمُ الْمَاجُ وَجَعَلَ بَيْهُمَا مُوَدَعًا تَوْجِرُ الْمَجُورُ الْفَرْانِ سِه) بُوَيَدُمًا تَوْجِرُ الْمَجْرُانِ سِه)

دوسری حبگه به الفاظ بیر.

مَرَجَ الْبَعْرَ مِنِي يَلْتَقِيبَانِ بَيْهُمُّ الْبُوْنَ جُ اس فَطِل عُدوود بالطبح بوعد دونوں کے اللّٰ الْبَعْرَ مِن يَلْتَقِيبَانِ بَيْنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ

ان آیات بین جن طرفطرت کاذکرے، وہ قدیم ترین زیانے سے انسان کو معلم تھا، وہ یہ کردوریائو

کے پانی جب باہم مل کر بہتے ہی تو وہ ایک دور سرے میں شامل بہیں ہوجاتے شال کے طور پرچائکام (مشرقی
پاکتان) سے لے کرارکان (بر ا) تک دور دیا فی کر بہتے ہیں، اور اس پور سے فرمی دونوں کا پانی بالکل الگ

الگ نظر آتا ہے، دونوں کے بیچ میں ایک دھاری می برا برجای گئی ہے، ایک طرف کا پانی میتھا اور دوسری طرف کا
کھاری، اسی طرح سمندر کے ساحلی مقامت پرجود دیا بہتے ہیں، ان می سمندر کے افر سے برا بر دوجر سزر
(جوار بھا تا) آتا دہتا ہے، مرکے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آجا تا ہے تو بیٹھے پانی کی سطح پر کھا دی
پانی بہدن زور سے چڑھ جو تا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے او پر کھاری رہتا ہے،
پانی بہدن زور سے چڑھ جو تا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے او پر کھاری رہتا ہے،
نیچے میٹھا، اس کے بعد جب جز دموتا ہے نوا و پرسے کھاری پانی اتر جا تا ہے اور میٹھا جوں کا توں دہتا ہے،
الدآبا دمیں گنگا اور جرنا کے سنگم کے مقام پر میں نے خود دیکھا کہ دونوں دریا طفے کے با وجود الگ الگ بہتے ہوئے
نظر آتے ہیں اور در دریان میں ایک لکی سلسل حکی گئی ہے۔

بربات قدیم ترین زبانے سے انسان کے مشاہدے بیں آبھی ہے، مگریہ واقع کس قانون فطر سے تحت واقع ہوتا ہے، یہ اکھی حال میں دریافت کیا گیا ہے، جدید تحقیقات سے حلم ہوا ہے کہ وقیق اشیا میں مطحی تناؤ (Surface Tension) کا ایک خاص قانون ہے، ادر یہی دونون سم کے بانی کو الگ الگ مطحی تناؤ (Tension) مختلف ہوتا ہے، اس لئے وہ دونوں کو این اپنی اپنی حدید دونوں سے اور کی سالوں کا تناؤ (Tension) مختلف ہوتا ہے، اس لئے وہ دونوں کے اپنی اپنی این اپنی حدید دونی دوکے دہتا ہے اس کے اس قانون کو سمجھ کرجد ید دنیا نے برشار فوا کہ حاصل کئے ہیں، قرآن نے بین میں دو کے دہتا ہے، آج کل اس قانوں کو سمجھ کرجد ید دنیا نے برشار فوا کہ حاصل کئے ہیں، قرآن نے بین میں کو تاریخ کا گی کروں کے الفاظ اول کراس واقعہ کی ایسی تعمیری جو قدیم مشاہدے کے قرآن نے بین میں کو تا ہدے کے الفاظ اول کراس واقعہ کی ایسی تعمیری جو قدیم مشاہدے کے

اغتبار سے می طرانے والی نہیں تھی، اور اب جدید دریافت بر بھی وہ اور کاطرح حاوی ہے، کیونکہ م کہ سکتے ہیں کہ برزخ (اکر ا) سے مراد وہ سطح کا تناؤ (Surface Tension) ہے، جودونوں تسم کے بانی کے دربیان یا یاجا تا ہے، اور جودونوں کول جانے سے روکے ہوئے ہے۔

سطی تناؤ کے قانون کواکی سا، ہی مثال سے تجھئے، اگر آپ گلاس میں پانی بھر بی نو وہ کناہے تک بہنچ کر فورٌ البہنے نہیں لگے گا، بلکہ ایک سون کے بقدرا گھ گرگلاس کے کناروں کے اوپرگولائی میں گھر جائے گا' یہی وہ چیز ہے جس کو شاعر نے "خطیع یانہ" کہاہے۔

> اندازهٔ ساقی تفاکس درجب، حکیمانهٔ ساع سے اٹھیں موجس بن کرخط ہیسا نہ

گلاس کے کناروں کے اوپر پانی کی جومقدار ہوتی ہے وہ کیسے طفرتی ہے، بات یہ ہے کہ رقبی اشاکی سطح کے سالمات Molecules کے بعد پونکہ کوئی چر نہیں ہوتی اس لئے ان کارخ اندر کی طرف ہوجا ہے اس طرح کے سالمات کے درمیان ششن اتصال بڑھ جاتی ہے اور قانون اتصال (Cohesion) کے علی کی وج سے پانی کی سطح کے اوپر ایک قسم کی مجدار تھلی (Elastic Film) سی بن جاتی ہے اور پانی کو یہ اس کے غلاف میں اس طرح ملفو ف ہوجا تا ہے، جیسے بلاسک کی سفید تھلی ہیں پیا ہوا تک ملفو ف ہوتا ہے کہ اور پانی کے ملوث کے اوپر ایک کی سفید تھلی ہیں پیا ہوا تک ملفو ف ہوتا ہے کہ اوپر کی کا ایک کی سفید تھلی ہیں پر دہ اوپر اوپر البحرے ہوئے پانی کوروکتا ہے ایپر دہ اس حد تک قوی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہوئی ڈال دی جائے تو وہ ڈو بے گی نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی ، اس کوسطی تناوکہ اجا تا ہے وہ سے کھاری پانی اور پانی ایک دو سرے میں حل نہیں ہوتے اور یہی وہ 'آرائ' ہے جس کی وہ سے کھاری پانی اور بیانی کے دو در بیا لی کربہتے ہیں گرا کے کا پانی دو سرے میں شالی نہیں ہوتا ۔

ب: ارشاد مواه.

الشروه بحس ني آسان كولبندكيا البرالي

اَمَلَهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَا السَّمِي السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّم

عَمَدٍ تَرَوُنُهُا. (رعد ٢٠) ستونون كِرَجْهِين تم دكيدسكو.

دورِقدیم کے انسان کے لئے یالفاظ اس کے ظاہری مثنا ہدے کے عین مطابق تھے، کیونکہ وہ دکھتا تھا کہ اس کے سرکے اوپر سورج ، چانداور سناروں کی ایک دنیا کھڑی ہے، گرکہیں اس کا پایہ اور کھمبانظر نہیں تا اوراب جدید ترین علومات رکھنے والے انسان کے لئے بھی اس میں کمل معنوبیت ہوجود ہے، کیونکہ جدید ترین مثابدہ بناتا ہے کہ اجرام سماوی ایک لامحدود خلامی لیجرکسی سہارے کے قائم میں اور ایک عمری فیر کی تا بی منابدہ بناتا ہے کہ اجرام سماوی ایک لامحدود خلامی لیجرکسی سہارے کے قائم میں اور ایک عمری مرکی تا بی کو اور ایک عمری مرکب کے اور ایک میں منابدہ بناتا ہے کہ اور ایک عمری مرکب کے اور ایک عمری مرکب کے اور ایک میں منابدہ بناتا ہے کہ اور ایک ایک و اور اور ایک فیما میں سنبھا ہے ہوئے ہے۔

ج: ای طرح مورج اورتام ساروں کے بارے میں کما گیا ہے د

مَعْ وَلَكِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدَى و (الانبياء - سرس) مب كرسب ايك آمان بن تررب بن -

دور قدیم می همی انسان اجرام سادی کو ترکت کرتا ہوا دیکھتا تھا،اس لئے ان الفاظ سے اس کو توحش نہیں ہوا، مگر جدید معلومات نے ان الفاظ کو اور زیادہ بامعنی بنا دیا ہے اسپیط اور تطبیعت خلایں اجرام ساوی کی گردش کے لئے " تیرنے "سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہوسکتی ۔

<: رات اوردن كے متعلق قرآن ميں ہے، ۔

يُعْشِي آلَيْل النَّهَ كَيْطُلِيَّ مُعْشِيْتً لَهِ السَّراورُها بَابِ رات بِردن كروه اسك في مُعْشِين النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّه النَّهُ النَّام النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامِ النَّامِ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمُ النَّامِ النَّامِ النَّام

برانفاظ قدیم انسان کے لئے صرف رات دن کی ظاہری آروشدکو بتاتے تھے، گراس میں نہایت عمده انثارہ زبن کی محدری گردش کی طرف بھی موجود ہے، جوجد بدشا بدے کے مطابق راف اوردن کی تبدیلی کی اصل وج ہے، یہاں میں یاد دلاؤں گاکروس کے پہلے فلائی مسافر نے فلاسے والبی کے بعد اپنے ہوشا پرا کی اصل وج ہے، یہاں میں یاد دلاؤں گاکروس کے پہلے فلائی مسافر نے فلاسے والبی کے بعد اپنے ہوشا پرا کی تعداس کے تعداس میں ایک ریمی تعاکم ذمین کواس نے اس شکل میں دیکھاکر مورج کے مامنے محدی گردش کی وج سے اس کے اور اجالے کی آروف کا ایک تیز تسلسل Rapid Succession جاری تھا۔

اس طرح کے بیانات قرآن میں کٹرت سے موجود ہیں۔

دوسری مثالیں وہ ہیں جن کے متعلق محصلے زیانے کے لوگ قطعًا کوئی معلومات نہیں رکھتے تھے، قرآن نے ان کا ذکر کیا، اورانسی بانیں کہیں جو حیرت انگیز طور برجد بدانکشا فات سے بحج تابت ہوتی ہیں ، بهاں میں مختلف علمی شعبوں سے اس کی چند مثالیں میش کروں گا۔

فلكأت

فرآن نے مادی کائنان کے آغاز وانجام کاایک خاص نصور دیا ہے، نیصور سورس پہلے لک انسان کے لئے بالکل نامعلوم تھاا ورنزول قرآن کے زمانے میں نواس کا نصور کھی کسی کے ذہن میں نہیں گزرسکنا تھا، گرجد بدمطالعہ نے حیرت انگیز طور راس کی تصدلی کی ہے، آغاز کا ننات کے بارے بیں قرآن کا بیان بیدے۔

کیامنکرین نہیں دیکھیے کہ زمین وآسان لمے

ہوئے تھے ، پیرہم نے ان کو پھاڑ دیا۔

ٱۅؘڵڡؙڒڽٳڷۜۮؚؠؘٛڰڡٛۯؙۅؙٳڵۜٵڷۜڡؗۅٳٮ

كُلْاَنْ مَنْ كَانْتَارِثُقَا فَفَتَقَاهُمَا (انبيار ٣)

اوراس کا انجام بربتایا گیاہے۔

كُوْمَ نَطُوكَ السَّمَاءَ كُلِي السِّعِلِ اللَّهِ فَي السِّعِلِ اللَّهِ فِي السَّعِلَ السَّعِظِينَ السِّعِظِينَ السَّعِظِينَ السَّعِظِينَ السَّعِظِينَ السَّعِظِينَ السَّعِظِينَ السَّعْظِينَ السَّعْطِينَ السَلْعِينَ السَّعْطِينَ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلْمُ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلْمُ الْعَلَيْعِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلِيْعِ الْعَلْمُ الْعَلَيْعِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْعِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِ

(الانبياء \_ ١٠٨٠) بين طوياري كاغذ-

ان الغاظ كے مطابق كائنات ابتداءً ايكسملي ہوئي حالت مين هي اوراس كے بير كھيلنا شروع ہوئي،اس بجبلاؤكم باوجوداس كااصل ماده اتناكم به كنفورى سي حكمين اس كودوباره يميا جاسكتاب. کائنات کے بارے میں جدید ترین تصوریبی ہے ، مختلف قرائن اور مثا ہوات کی بنیا دریا منسلا

له رتق\_\_\_منصنم الاجمزاء

اس نیج بربیو نیج بین کرا تبدایس کا نمات کا اده جود اور سکون کی حالت بین تفاه به ایک بهت بهی سخت سکوی بولی اور گھتی بهوئی انتمالی گرم گیس تھی، نقریبًا بی پس کھرب سال بہلے ایک زبر دست دھماکے سے وہ بھیٹ بڑی اور اس کے ساتھ بی اس کے ٹوٹے بھوئے اجزاد جا روں طرف بھیلنے لگے، جب ایک بی بھیبالو کو شرفع ہوگیا تو اس کے ساتھ بی اس کے ٹوٹے ہوئے اجزاد جا دہ جیسے جیسے دور ہوں گے، ان کا بہی شن کا اثر ایک دوسرے بیکم ہوتا جائے گا، آغاز بین کا گزارت کا جو ادہ تھا، اس کے مکانی دائرہ کا انداز ہ تقریبًا ایک ہزار ملین سال نور ہے اور اب پروفیسر ایڈ مکٹن کے انداز دے کے مطابق وہ سابقہ دائرہ کے مقابلی وہ سابقہ دائرہ کے مقابلی میں اس کے مقابلی میں سابقہ دائرہ کے مقابلی میں بیاری بی جاری ہے۔ بیمل تو سے اب بھی جاری ہے، ایڈ مکٹن کے الفاظ میں ، سس ساروں اور کہناؤں کی مثال ایک ایسے دیر کے بیا اے کی سطح کے نشانات کی ہی ہوئیسل میں رہا ہو، اس طرح ابنی ذاتی جو سابقہ تام آسانی کرے کا گناتی کیمیبلاؤکے ساتھ ہر آن دور بھیل رہا ہو، اس طرح ابنی ذاتی حرک کے ساتھ تام آسانی کرے کا گناتی کیمیبلاؤکے ساتھ ہر آن دور بھیل دیہ جو بیاری ہوئی جاری ہوئی ہوئی ہوئے جو باری ہوئی ہوئی ہوئے جارہ ہیں ،

#### The Limitations of Science, p. 20

دوسری بات بھی جدیدترین مطالعہ سے کائنات کے ڈھانچے کے عین مطابی ٹابت ہوئی ہے تدیم
انسان بہجھتا تھا کرتارے اسے ہی فاصلوں پر ہیں جیسے کہ وہ بظاہر نظر آتے ہیں، مگراب معلی ہوا کہ وہ
دوری کی وجہ سے قریب قریب نظر آتے ہیں، ورنہ وہ ایک دوسرے سے بے انتہا بعید فاصلے پر واقع ہیں
اور ہی ہمیں بلکہ وہ اجسام ہج بظاہر سالم نظر آتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا تصد در حقیقة سے خلا ہے جب طی
ضمی نظام میں بہت سے سے اے اور سیا ارچے ایک دوسرے سے دور دور فاصلوں پر رستے ہوئے ایک
فظام کے تحت کردش کرتے ہیں، اس طرح ہر اوی جم چھوٹے بیانے کے بے شارشمی نظام کا حسلا،
فظام کے تحت کردش کرتے ہیں، نظام شمی کا خلا ہم اپنی آ تکھوں سے دیجھ لیتے ہیں، گراسٹی نظام کا حسلا،
انہائی جھوٹا ہونے کی وجہ سے نظ نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جھوٹا ہونے کی وجہ سے نظ نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کو یا ہر جیز، خواہ وہ بظاہر تھوس نظر آرہی ہو، اندر سے
انہائی جوٹ کی اس حد کی وجہ سے نظر نہیں آتا کی کے بلاحظہ ہو میں ۲۶

کھوکھلی ہے، مثلاً چوفٹ لیے چوڑے انسانی صبم کے مادی ذرات کے درمیان سے اگر خلایا مکا (space) کونکال دیاجائے تو ہاتی ماندہ مادہ کی بساط ابس ایک عنرم لکی دھیہ کی سی رہ جائے گی۔

اسی طرح فلکی طبیعیات کے اہرین (Astrophysicists) نے کا کنات میں بھیلے ہوئے پورے مادہ کا حساب لگایا ہے، ان کاکہنا ہے۔

"If all this were squeezed without leaving any space, the size of the universe will be only thirty times the size of the sun."

یعی اگرسادی کائنات کواس طرح سمید دیا جائے کواس میں خلاباتی در ہے تو سادی کا گنات کا مجم موجودہ سوری سے صوف ، سوگاذیا دہ ہوگا جبکہ کا گنات کی وسعت کا برحال ہے کہشمی نظام سے بعید ترین کہکٹاں جواب کک دکھی جاسکی ہے، وہ سورج سے کئی ملین سال نور کے فاصلے پر واقع ہے۔

۲۔ دور جدید کے اہرین فلکیات اپنے مثنا ہے اور دیا صنیاتی اندا ذے کی بنا پر اس تیجے بر پہونچ ہیں کہ اجرام ساوی جس فالون کے تحدت گردش کر دہ ہمیں اس کے مطابق مستقبل بعید میں ایک قت آنے والا ہے، جب جا بدنیوں کے بہدت قریب آجائے گا، اور دوطرفہ کششش کی تاب ند لاکر کھیٹ جائے گا

Man does not Stand Alone, p. 24

"شق قم" کایدوا فداسی قالون شش کے تحت ہوگا، جس کا مظاہرہ ہواد بھائے کی شکل میں سندوں میں ہوتارہ ہائے۔ چاند بالا کی فضا میں ہمارا قریب ترین ہمسایہ ہے، بعنی زمین سے اس کا فاصلہ صرف دولا کھ چالیس ہزارسیں ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی ششش کا اثر سمندروں پر پڑتا ہے، اور دن میں دوبار پائی او پراٹھ کرغیر معمولی تنوج پراکرتا ہے، یہ موجبی بعض مقابات پرسا کھ فرف کے قرب اوپر کی اٹھ جاتی ہیں، اور فشکی کی سطح بھی اس قری ششش سے چندا نیج تک متاثر موتی ہے، جانداور زمین کا ترب کا ور میں اور فشکی کی سطح بھی اس قری ششش سے چندا نیج تک متاثر موتی ہے، جانداور زمین کا

موجودہ فاصلہ بہت منا مفدار بڑا وراس کے بہت سے فوائد ہیں اس کے بجائے اگریہ فاصلہ گھٹ جائے منالہ بھا کے منالہ بی منالہ بیا ہو کو خشکی کا بیشتر صداس بی منالہ بی سراد میں پر آجائے توسمندروں میں اس شدت سے طوفان بربا ہو کہ خشکی کا بیشتر صداس بی عزت ہوجائیں اور زمین اس کی کشدین سے بھٹنے لگے ۔

کشدین سے بھٹنے لگے ۔

امری فلکیات کا ندازہ ہے کرزین کی ابتدائی پیدائش کے وقت جا ندا می طرح زمین کے قریب تھا،
اوراس وقت زمین کی سطح پر بیسب کچھ ہوچکا ہے، اس کے بعد فلکیاتی قانون نے اسے موجودہ دوری پر پہنچا دیا،
ان کا خیال ہے کہ ایک طبین سال تک بیصورت باتی رہے گئ اوراس کے بعد بہن فلکی قانون دوبارہ جاند کوزمین
کے قریب لائے گا، اوراس وقت جاند اورزمین کی باہمی ششمش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جاند کھیے جائے گا اور کوئے۔
ہوکر زمن کے گردا کہ صلقہ کی شکل مرکیس جائے گا۔

بەنظرىيىتىرىت انگىز طورىياس ئىينى گونى كاتصدىق بى جوسورە قىرىي دارد بى بىنى قيامت جب قرىب آئے گا توجاندىمىيە جائے كا دراس كالچىنا قرب قيامت كى علامتوں بىر سے ايك علامت مُوكا.

اِفَتَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْفَدَسُرُهِ قَامِت نزديكَ لَّكُا ورجاند بهِ مَا كَا اوريه وَكَ عَلَيْ وَالْ سِهِ الْوَاصُ كُرِتَ بِي الْمُولِيَ مِنْ وَالْ سِهِ الْوَاصُ كُرِتَ بِي الْمُولِيَ مِنْ وَالْ سِهِ الْوَاصُ كُرِتَ بِي اللّهِ وَمِنْ وَالْمُ سِهِ الْوَاصُ كُرِتَ بِي اللّهِ وَمِنْ وَالْمُ سِهِ الْوَاصُ كُرِتَ بِي اللّهِ وَمِنْ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

له سن قركا واند سيحين من العدد ومرى كتب عديث من متندروا بات سيريان كيا گيا به ال دا وي بي صرت عبدالنرن مستوديم بن بو بنات قركام كله قديم هسري و كلين سيري كراب تك نند بديمت كاموضوع دبا به اكثر بيت كاراب تك نند بديمت كاموضوع دبا به اكثر بيت كارك بير به كرات قركا واند بوله اوركي وكول كاميال به كريه قيامت كار به كالا بين الماجي الماجي وكول كاميال به كريه قيامت كار به كالا بين الماجي الماجي الماجي من الماجي من الماجي الماج

### ارضيات

بہاڑوں کے بارے میں فرآن مجید میں متعد دمقابات پرکہا گیاہے کہ وہ زمین کا توازن برفرار کھنے کے لئے ہیں ہٹنلاً فرمایا۔۔

وَالْفَى فِي الْأَرْضِ مَ وَاسِيَ أَنْ يَعِيْرِيكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي إِلَّهُ بِالْعِيرُ الدَّفِينَ مُ كُولِ كُر (نقان - ۱۰) کھک ر طیہ ہے۔

ان الفاظ كن ولك إدر يتروسورس ك الساني علم بهارون كي اس تنيت كم باليدي بألكل بخرزها، گرات عبرافیداس سے آشنا ہو بیکا ہے اور جد برجغرافی اصطلاح میں اس کو نوازن (Isostasy) کہا جا تا اگرچ اس سلسلیس انسان کاعلم الیمی ابندائی منزل میں ہے تاہم انگلن سے انفاظ میں سیحجاجا تاہے کرزمن كى سطح برجو بلكاما وه تها، وه بها دوس كنسكل مين البعرآ بالورج بهاري ماره تها، وه كهري خند قول كي صورت بي دب كيا جن ميں اب من ركا يانى بھرا ہوا ہے' اس طرح ا بھاراور دباؤنے **ں كرزمين كا توا**زن برقراد كرد كھا ہے'؛

حبب قباست قريب آئے گی نوچا ندمجيط جائے گا

(البحرالمجيط بعلنا من مفحه ١٤١) اوربيروا قعد دوسري بارصور كعيونكرج والمراجع كالمراجع المراجع ا

ان دونون خيالات من تطبيق كي صورت بعض لوكون في يكالى بيكر الحمون في ان دونون كوتسليم كراباب ال محضالك مطابق احادیث بن نیک ایکمیع کے سائے من قر کاذکرے، وہی ایک اقدے وا م فزال اورشاہ ول اللہ کے فیال کے مطابق بهرى نصرف كے تحت ہوا ہو، يا في الواقع كوئى فلكيا في انشقان ہو، اور فيامت كے قربيتن قركى بات يمي سحيح ہے ببلا وا تعركو بالك بندا في علامت باس وا فغرى ج قرب قيامت من آخرى شكل من ظاهر موكا علات براح فناني كلهة من «فتق الفركام عجزه أيك نوية اورنشاني تفي ونيامت كي كرآ كيسب كي لون بي يهي كان

O.R. Van Engeln, Geomorphology, New York 1948 p. 26-27al

ایک اورُصنف ککھتا ہے۔

«<u> جونی</u>شنگی پرو**اویا ، بس، اسی طرح سندر کے نیجے بھی وا دیاں ہیں ، گرسمندر کی ننہ کی اکٹرواد بال** زياده گېرى اودانسان كتجرانى دائره كے كاظى سے بہت دور بن البيامعلوم بونائے كرى غير مولى دباؤسسستدرون می گرے فار بوگئے ہی (بدوادیاں سطح سندرسے ۲۵ سزارف تک گہری ہیں، برگهرانی کسی هی بیبادکی لبندی سے زیارہ ہے، بعض مفاات پر برگھا ٹیاں اتنی گہری ہس کراگر دمنی بیا ڈ كست وخي يولى اونط الورسط كوج ٢٠٠٠ في المندع وإن دال دياجاك تواس كا وير اكميل كاونجالي مك ياني بيتاليكما) جرت يه كريمندري خذقين (Oceanic Trenches) دورسمندرکے درمیان واقع ہونے کے بجائے شکی کے قریب فریب پائی جاتی ہی کوئی نہیں کہ سکتا کوه كون ماعظيم دبائوتها ص في مندر كي نهزي به زېر دست غادىپداكرنىيكى كرمز اكرى سلسلوں اور آنش فشاں پہاڑوں سے ان کی قرمیت ظاہر کرتی ہے کہ پہاڑی لبند لیوں اور سمندری خند توں میں کوئی باہم تعلق مونا جاہئے، گو باکرزمین اونجائی اورگہرائی کے ذریعہ لینے توازن (Balance)کو قائم رکھتی ہے، جغرافیہ کے بعض ستند علماء کا خیال ہے کرسندری گہرائیاں آئندہ ابھرنے والی خطی کی علامتیں ہوسکتی ہیں کیونکہ یانی کے نیجے ان اندھیرے غاروں میں صداوں سے ہم ہم کر خشکی اورسمندرکی تهه کی کا و(Sediment) تهربته مع مورسی به اورمیلوں بالتی علی جاری ہے،اس لئے کسی وقت عدم توازن کی بنا پر بوسکتا ہے کرسندرکے نیچے کی اتھا ، گرائیوں میں جمع ہونے والے ادے کا دبا و بطنے سے نئے بہاڈا کھرائیں یا نئے بر اکری سلسلے بدا ہوجائیں، ماحل کے بعض بیار وں میں اس طرح کی سمندری کا وکے نشانات یا سے گئے ہیں، مگرانسان کی موجوده معلومات کے دائرے میں کوئی بھی نظریبمندری خندفوں کی کمل توجیبہ نہیں کرنا، یدائی سرداور دائني تاريب غارج في مربع النج سات تن بوجه كے نيچے دبے ہوئے ہم، وہ انھي انسان

#### كے اللے معالم معالميں "

The World We Live In, New York 1965

٧- اسى طن قرآن مين يركما كيا به كرزمين برايك قت البياكز وله به بالتر تعلك في اس كو بها و كريه يلا ويا .

وَ الْاَرْمُ مَنْ مَعْ مُذَ لِلِهَ وَ حَفَهَا آخَدَى ﴾

اس كه بعد خدا نے ذمين كو به يلا يا اوراس بيس منه كو الله منه كو الله عنه كو كه الله عنه كو كه كالا .

و نَهُ كُلُوا وَ مُو كُوا لا النا ذعات ٢١١) اس كا پانى اور جاره كالا .

یان الفاظ جدید ترین نظر نیا نتشار براعظم (Theory of Drifting Continents) کے بیٹی ابن النظر برکا مطلب بین مجاری کا میان کام براعظم کسی ذیانی برایک بری بری زین کے حصے تھے اس کے بدو ہوئی۔

کرسطح زمین براد حراد حرکی کے اور کھرے ہوئے مندروں کے اردگر دبراغظموں کا ایک دنیا آباد ہوگئی۔

اس نظر یہ کو کہا بی باربا قاعدہ طور پر 1913 میں ایک جرمن ما ہرار خیب الفرڈو کیز (Alfred)

اس نظر یہ کو کہا باربا قاعدہ طور پر 1913 میں ایک جرمن ما ہرار خیب الفرڈو کیز (آتا میں کی کی براغظموں کو اگر قریب کیا جائے تو وہ سب کے سب Wegener)

(ان کی طرح آئیس میں جرط جاتے ہیں (مثلاً جنوبی امر کی کا مشرقی ساحل افر بھنے کے مزی ساحل صب میں رہا ہے)

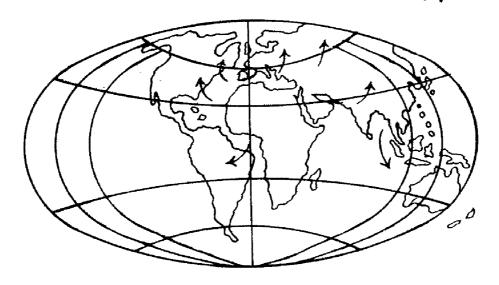

اس کی اوربہت میں شاہ ہتیں ہیں جو دسیع سمندروں کے دونوں طرف پائی گئی ہیں اشلا کہ نے سم کے اور اس کے دونوں طرف پائی گئی ہیں اشلا کہ نے اللہ کی جانوں اور کی کے اور ایک طرح کے لورے بینا نچی علم نباتات کا اہر روفلیسررونالڈ گڈ Ronald Good پنی کتاب دوسور میں کھتا ہے ۔۔۔

\*\*The second Sec

بنات کے اہری کا نقریبا سفند نظریہ ہے کہ تخلف پویے ہوزین کے تخلف جصوں بیں پائے جاتے ہیں ان کی توجیہ اس کے بغیر ہوسکتی کہ ہم یے فرص کریں کرزین کے گوئے ماضی بیں بھی باہم لے ہوئے تھے ؟

اوراب توجی کے شنت (Fossil Magnetism) سے تصدیق حاصل ہونے کے بعداس کو فطی سائنس نظریہ کے درات کے درخ کا مطالعہ کرکے بیعلوم کر لیا جاتا ہے کہ زمائے قدیم برائیں کی جینیت حاصل ہوگئی ہے، بیمر کے درات کے درخ کا مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ زمین کے موجودہ کو گوئے ماضی میں چٹان کا عرض البلد اورطول البلد کیا تھا، اس مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ زمین کے موجودہ کو گوئے ماضی میں ان مقالت پر تھے، جہاں براعظموں انتشار کا ان مقالت پر تھے، جہاں براعظموں انتشار کا فرید تقاصا کرنا ہے ، ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک (لندن) ہیں فرکس کے استاد پر وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک کے دیا ہم ایس بلیک کے دیا ہم ایس بلیک کی استاد کی وفلیسر لی یا ہم ایس بلیک کو کہا ہے ، ۔۔

" ہندوسان تیمرکی بیائش تقینی طور پر بتانی ہے کہ ستر کمین سال پیلے ہندوسان خطاستواکے جنوب یں واقع تفاجنو بی افر لقبہ کی چٹانوں کا مشاہدہ تابت کرتا ہے کہ افر تقی براظم تمین سوملین سال پیلے قطب جنوبی سے ٹوٹ کرنکلاہے " (تفصیل کے لئے۔ ریٹر رزڈ اکجسٹ ہون ساتھائے)

اوپرہم نے جو آبین نقل کی ہے، اس میں الٹر نعالے نے «حد» کا لفظ استعمال کیا ہے، دیوکے معنی سی مجتمع جیز کو کھیلانے اور مجھیر دینے کے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے دھا المصطو المحصی عن وجہ الاس عن (بارش زمین پرسے کنگر بوں کو بہائے گئی) نقریبًا ہیں، مفہوم انگریزی لفظ (Drift) کا بھی ہے، ہواس خبرانی نظریے کی نعیبر کے لئے موجودہ ذمانے میں اختیار کیا گیا ہے، قدیم ترمین ماضی اور حال میں اس جیرت انگیز کمیانیت نظریے کی نعیبر کے لئے موجودہ ذمانے میں اختیار کیا گیا ہے تعدیم ترمین ماضی اور حال میں اس جیرت انگیز کمیانیت

## كى توجير إس كرسواا وركيا بوسكى به كريراليي منى كاكلام به جب كاعلم ما منى اور حال سب برميط بد

## غذائبات

کتاب النی میں انسان کے لئے جمینو بتا ایک ہے، اس کے مطابی خون ہمانے لئے حوام ہے، نزول کتا ،
کے وقت تک انسان اس فالون کی غذائی اہمیت سے بے خرخوا ایکن بعد کو جب سائنسی طور پنجون کے اجزا کی تحلیل کی کئی تومعلوم ہوا کہ بیتا لؤن نہا بیت اہم صلحت رہنی تھا، سائنسی تجزیہ نے اس کور دنہ ہیں کیا بلکہ اس کی معنوبہ ہم بروا منے کی ۔

برتجزیه بتا تا ہے کون میں کثرت سے بورک الیٹر (Uric Acid) موجود ہے، ہوا کہ تیزا بی مادہ ہونے کی وجہ سے خطرناک زہر بلی تا نیز اپنے اندر دکھنا ہے اور غذا کے طور براس کا استعال سخت ہے نہیں کا معتوص طرافیہ بواسلام میں بتا یا گیا ہے اس کی مسلوت بھی بہی ہے ، اسلامی اصطلاح میں ذہیر سے دائو الور کو خفوا کے نام پر الیسے طرفتے سے ذکے کرنا ہے جس سے اس کے جبم کا سادا نون نکل جائے اور یہ اسی طرح ممن ہے کہ جانور کی صوت کا باعث ہونے کا کہ ذہو ہم کے دل اور دماغ کے درمیان موت تک تعلق فائم رہے اور جانور کی موت کا باعث ہونے کا کہ ذہو ہم نون ہونہ کہ کسی اعتمال کے درمیان موت تک تعلق فائم رہے اور جانور کی موت کا باعث ہونے کے درمیان موت تک تعلق فائم رہے اور جانور کی موت کا باعث ہونے کے صدمہ نون ہونہ کہ کسی اعتمال کے رئیسے شاؤ درمی ہونے کے صدمہ کون میں میں ہون آئا فائا جم میں نجہ ہوگو تا ہم کون میں میں ہون آئا فائا جم میں نجہ ہوگو تا ہم کون میں میں ہون آئا فائا جم میں نجہ ہوگو تا ہے ۔ درمیان ہونہ کہ کون ایسٹر کی آمیزش کی وجہ سے زہر بلیا ہوجاتا ہے ۔ اس طرح سورکو بھی جرام کیا گیا ہے ، زبائے قدیم میں انسان کو اس کے باہے میں کچوزیادہ معلی منتعال کے درمیان کون کے باتھ کون ایسٹر ہو نے میں کھون ایسٹر کون کے درمیان کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے وہ ایک زہر بلیا ہوء ہو اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے ایک زہر بلیا ہوء ہو اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہے وہ اورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کو کون میں موجود درہنا ہو وہ دورجانداروں کے جم سے نوخارج ہوجائے کون میں موجود درہنا ہوئی کون میں موجود کون میں موجود کرنے کون میں موجود کون میں موجود کرنے کے موجود کرنے کی موجود کرنے کیا کون میں موجود کرنے کون میں موجود کرنے کیا کہ موجود کرنے کی موجود کرنے کون میں موجود کرنے کے کون موجود کرنے کرنے کرنے کون میں موجود کرنے کی موج

گرسورکے اندرسے خارج نہیں ہوتا،گردے ہوبرانسانی جم میں ہوتے ہیں وہ اس زہر لیے ادسے کو بینا ب کے ذریع خارج کرتے ہیں انسانی جم اس افے کو نوے فیصدی خارج کرفیتے ہیں اگرسور کے جم کے عضلات کی ساخت کچھ اس نم کی واقع ہوئی ہے کہ اس کے خون کالورک ایں ترصرف دوفیصد ہی خارج ہوبا تا ہے اور افقی جھ اس کے جسم کا جز و بنتا رہتا ہے ، جنا نچر سور خود کھی ہوڑوں کے درد ہی متالارہتا ہے ، اوراس کا گوشت کھانے والے بھی وجع المفاصل جبی بیاریوں میں مبتلا ہوجا نے ہیں۔ متالارہتا ہے ، اوراس کا گوشت کھانے والے بھی وجع المفاصل جبی بیاریوں میں مبتلا ہوجا نے ہیں۔ اس طرح کی خالیں کڑت سے قرآن و صدر بینے میں موجود ہیں اور بینالیں اس بات کا قطعیٰ تو ہیں کہ بینے رانسانی ذہن سے نکال ہوا ہے ، بعد کی معلومات نے جبرت انگیز طور براس شینین گوئی کی تصدیق کی ہمیں کہ بینے رانسانی ذہن سے نکال ہوا ہے ، بعد کی معلومات نے جبرت انگیز طور براس شینین گوئی کی تصدیق کی ہمیں کہ بی کہ بینے اور انسانی کو ہمیں ۔

"عنقریبیم آفاق وانفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے بیان کک کہ ظاہر ہو جائے گاکہ بیت ہے" (انقرآن)

بیاں میں ایک وافع نقل کروں گاجس کے راوی علامہ عنا بیت الشرمشر فی ہیں اوراس کا تعلق انگلستان سے ہے:

" ۹ - ۹ اء کا ذکر ہے الوار کا دن تھا، اور زور کی بارش ہورہی تھی، بیکسی کام سے باہر کلانو جا سے بیم کی بیش ورما ہر فلکیات سرحم جینس (James Jeans) پرنظر میری ہو بغل میں انجیل د با اے ہے جنہ ہور ما ہر فلکیات سرحم جینس (James Jeans) پرنظر میری ہو بغل میں انجیل د با اے ہے جنہ کی طوف جا رہے تھے ، میں نے فریب ہوکرسلام کیا، انھوں نے کوئی جو اب مذدیا، دو بارہ لام کیانو

له بهان بدبات مجدینی جاسئے کہ کوئی غذا ہواہ وہ مفید مویا مصر صباس کی تایزات بنائی جاتی ہیں تو بیصر حن اس کا افرادی این برق بی جائے کہ کوئی غذا ہواہ وہ کھائی جائے تو لا ذمی طور پر فور استخص بن وہ کا انریجی طاہر کرے ہوانفرادی مطالعہ میں ہم نے اس کا مطلب بنیس ہے کہ جب وہ کھائی جائے تو لا ذمی طور پر فور استخص بن ماس طرح بہیں کھا تا کرصر حن اس کو کیلے عمل کرنے کا موقع لیے بلکہ مختلف جبزوں کے ساتھ ایک چیز کو مہیلے میں داخل کرنا ہے، اسی طرح اور بھی اسبا ہیں جن کی وج سے اکر ایک چیز کی انفرادی تا نیز گھٹ جاتی ہو اور میں اور روعل سے اکر ایک چیز کی انفرادی تا نیز گھٹ جاتی ہے اور میں اور اور علی اور روعل سے اکر ایک چیز کی انفرادی تا نیز گھٹ جاتی ہے اور میں اور اور کا ایک ہو وہ بھی ہوجاتی ہے۔ تاہم جب کے چیز کی ذاتی خصوصیا نے کا تجزیہ کیا جائے نے وہ بی بات کہی جانفرادی طور پر اس اندر تابت ہو دہ بہ

ده متوجم والعراد المحية لكي "تم كياجا سخرو" من نه كها، دوبانين اول يدكه زورس بارش مورسي ا ورآب نے جھا آبغل میں داب رکھا ہے سرحبراتنی بدواسی پرسکرائے اور حیا تا تان لیا، دوم بیکہ آپ جبیا شهرهٔ آفاق آدی گرجامی عبادت کے لئے جار ہاہا ہے کیا ؟ میرے اس سوال پریروفیسر میر المحیم کے لئے رک گئے اور محرمیری طرف ستوج ہو کر فرمایا "آج شام کوجائے میرے ساتھ ہو" بینانچیں شام کو ان كَارْبَاكُنْ كَاهِ بِهِنَّا، تَعْمِيكُ مِرْ بِحِيلِيدًى حِيزِ مِا مِرَّا كَرْبَحَ لَكُنِينٌ سَرْمِيزِ نَهَا لِيرَضْ اندركَيا نُوايك جمولی میزرچائے می دوئی تھی، یرونسرماحتب ورات می کھوے موے تھ کہنے لگے " تہاراسوال کیا تفا"ا ورمبرے جاب کا انتظار کے بغیراح ام آسمانی کی تخلیق ان کے جرت انگیز نظام ہے انتہا پہایو اور فاصلوں ان کی بیجیدہ را ہوں اور مراروں نیزیا ہمی شنش اور طوفان ہائے نور بروہ ایان افراز تفصيلات مين كين كرميرادل المتركى اس داستان كبريا وجبروت برديلنه ككا، اوران كالني كيفيت یکی کسرکے بال سیدھ اٹھے ہوے تھے، آ کھوٹ جیرت وخنیست کی دوگو مذکیفیتیں عیا تھیں الٹر ك حكمت ووانش كى مديبت سے ان كے باتھ فداے كانب رہے تھے اور آ وازار زم ي تقى، فرانے ككے معنابيت الشرخان إحبب مي خداكي خليقي كارنامون يرنظر داننا هون نوميري تمام سنى الشرك حلال لرزند لكنى م؛ اورحب كليسايين خداك رامني سرنكون موكدتنا بون توبهن برام، توميري كالمزره ميراهم نوابن جالاب، مجه بحد سكون اورنوشي نصيب بوتى ب، مجهد دوسرون كي نسبت عبادت بي بزارگنازیاده کیف ملاے، کہوعنایت الشرفان المہاری محمل آباکس گرچکیوں جا آ ہوں؟ علام شرقی کہتے ہی کریر فلیسر میز کی اس تقریر نے میرے داغ بی عجیب کہرام پداکر دیا میں نے كبار جناب والاإبي آپ كى روح افروز تفصيلات سے بے صدمتا تزیبواہوں اس سلسلین فرآن كالك آیت یا دا گئی اگراجازت **مونومین کروں، فر**ایا « حزور" جنانچیمیں نے یہ آیت پڑھی ہ۔ وَمِنَ الْجِيَالِ جُدَّدِ بِمِينَ وَمُوعِ عَلَيْهِ ؟ يَهَارُون مِن خَطِيْنِ سَفِيدَ ورسِ فَ اورطرع طَحَ

کے دنگ کے اور کالے اور آدمیوں بیں اور کرو میں اور چوپاؤں میں ،اسی طرح مختلف دنگ میں الشرسے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں سے وعلم دکھتے ہیں۔

الُوانَّهَا وَغَرَابِيُّ مُودِّهُ وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّ وَاتِّ وَالْاَنْعَامِ مُعْتَلِفُ الْوَاثُ كَذَٰ لِكَ طَاتِّهَا يَخْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا عُلَا الْعُلَمَا عُلَا

یا آیت سنتے ہی پروفسر حمیز لولے بسہ

سکیاکها ۔۔ الشرسے صرف اہل علم ڈرتے ہیں ہیرت انگیز ، بہت عجیب ، یہ بات ہو تھے بچا ہیں بوجود ہے اسلسل مطالعہ ومثنا ہرہ کے بعد معلق ہوئی ، محم کوکس نے بتائی ، کیا قرآن میں واقعی یہ آبیت ہوجود ہے اگر ہے تو میری شہا دت لکھ لوکر قرآن ایک الہا می کتاب ہے ، محمد ان پڑھ تھا ، اسے بیظیم حقیقت فود بخو دمعلوم نہیں ہوسکتی السر نے بتائی تھی بہت خوب بہت جیب .... با فود بخو دمعلوم نہیں ہوسکتی ، اسے بقیتا السر نے بتائی تھی بہت خوب بہت جیب .... با

# مذهب اورتمدّى مسائل

تدنی مسائل کے سلسلے میں بنیا دی سوال یہ ہے کہ اس کا قانون کیا ہو، تندنی مسائل انسانوں کے باہمی روابط سے بہدا ہو نے ہیں اوران روابط کو جو جریز منصفانہ طور بہتیں کرتی ہو وہ قانون ہے گریہ جبرت انگیزیات ہے کہ آج کہ نسان اپنی زندگی کا قانون دریا فت رز کسکا، کہنے کو اگر جبراری دنیا میں قانون حکومتیں قائم ہیں گر بہتام "قوانین "خصرف کی کا فانون دریا فت نی کو کرنے تاکام ہیں بلکہ جری نفاذ کے سوان کی پشت برکوئی حقیقی وجہ جواز بھی موجہ نہیں ، یہ ایک حقیقت ہے کر دائے الوقت قوانین اپنے تن میں علی اور فظریاتی بنیاد سے محرف ہیں سے فلر الحد اللہ کا مام ہیں بایک کا میں اپنے آب کو نہیں بایا یا میں اس نے ایک کتاب کھی ہے جس کا نام ہے میں قانون خودا بنی تلاش میں "

The Law in Quest of Itself

 A Textbook of Jurisprudence, 1905, p. 5

اس اختلاف کی وجریہ ہے کہ اہرین قانون کو وہ میجے اساس ہی نہیں بلی جس کی بنیا د پروہ طلوبہ قانون کی نشکیل کرسکیں وہ قانون کے اندرجن حزودی قدروں کو کیجا کہ ناچا ہے ہیں، جب وہ انجیس کیجا کرنے کی کوششش کرتے ہیں قومعلی ہوتا ہے کہ وہ کیجا نہیں ہورہی ہیں، اس سلسلے ہیں اہرقانون کی شال استیفی کوسی ہے، ہو میٹ کول کی فیرسری بنا رہا ہو، ظاہر ہے کہ وہ پانچ میٹ کول کو کیجا کرے گاتو دوسرے بانے اس کے بلوا ہے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے اس طرح میاری قانون کو ماصل کرنے گا اب تک بائے اس کے بلوا ہے ہوں گئے ہوں گئے اس طرح میاری قانون کو ماصل کرنے گا اب تک کوشت نیں صرف ناکا می پڑھم ہوئی ہیں، فرائٹ مین اس کا کوئی صرف ناکا می پڑھم ہوئی ہیں، فرائٹ مین اس کا کوئی صاب کے الفاظ میں:۔۔

"یہ ایک حقیقت ہے کر مغربی تعذیب کواس سکا کا کوئی صل اب تک اس کے سوانہیں مل سکا کہ وہ

Legal Theory, p. 18

جان آسٹن بن کی تا بہلی بارالٹ ائر میں شاکتے ہوئی، اس نے دیکھا کہ فوت نا فذہ کے بغیر کوئی قانون و قانون نہیں بنتا ، اس لئے اس نے قانون کی تعربیت یہ کی:۔۔

گاه تگاه ایک انتهاسے دوسری انتها کی طرف لو حک جایا کرے "

فالون ایک میم به جوسیاسی طور پراعلی شخص (Political Superior) نے سیاسی طور پرادنی شخص (Political Inferior) کے لئے ٹافذکیا ہو؟

A Text Book of Jurisprudence, p. 56

اس تعرامین مین فانون بس ایک صاحب قنداد کا فرمان Command of the Sovereign بن کر ره گیا. (پیشن ص ۱)

" فطرت کا تقاضا بہ ہے کہ ہر شے پر حکومت کا حق خوداس کے فطری تقاضوں اور دہنما اصولوں کو پہونچا ہے، اورانسان کے لئے قدرت نے پر دہنا اصول اس کی عقل کی شکل میں پیدا کئے ہیں امذا انسان پر حکومت خودا بی عقل کے ذور سے ہی قائم کی جاسکتی ہے "

Jurisprudence By Bodenheimer, p. 164

اس نصور نے قانون کو ایک آفاتی بنیا و فراہم کر دی بعنی وہ ایک لیسی چیز تھے اجانے لگاجس کو ہمیشہ ایک ہی رہنا جاہئے، پیتر ہویں اوراٹھام مویں صدی کا نصور قانون تھا، اس کے بعد دوسر اسکتب فکر بیریا ہواا وراس نے دعویٰ كياكة قانون كي قاقى قواعدُ على كرنا بالكل نامكن بي كولم K ohler لكهتام.

"يہاں کوئی ابری قانون (Eternal Law) نہیں ہے، ایک قانون جو ایک عہد کے لئے موزوں ہو، ایک قانون جو ایک عہد کے لئے موزوں ہوں دوں ہوں کا اس کے مناسب حال نظام قانون کوفراہم کریں، کوئی چیز جو ایک کے لئے خیر ہو، وہی دوسرے کے لئے مملک ہوسکتی ہے "

Philosophy of Law, p. 5

اس نصور نے فلسف والون کا سارا استحام ضم کر دیا، نیصقورانسانی فکرکواندها دهند نغیر بذیری Relativism کی طرف نے جانا ہے اور چونکر کیسی بنیا دسے محروم ہے اس لئے اس کی کوئی منزل نہیں تیصور زندگی کی تمام اقدار کو تلبیث کرکے دکھ دیتا ہے بچرا کیگروہ نے ہرطرف سے سمت کرعدل کے پہلوکو بہت زیا دہ اہمیت دی \_\_ اقدار کو تلبیث کرکے دکھ دیتا ہے بچرا کیگروہ نے ہرطرف سے سمت کرعدل کے پہلوکو بہت زیا دہ اہمیت دی \_\_ افرار کو انگر اسکو یا ونڈ Dean Roscoe Pound کا ایک قتبا س نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے : \_\_

"داسکوپاوندایک ایسی بات کهتا ہے جس کی صداقت پرمیں اپنے تمام تجربات اور قانونی مطالعہ کے نتیج میں بالک کی مطالعہ کے نتیج میں بالکل مطائن ہو حیکا ہوں، وہ یہ کہ قانون کا ابتد انی اور بنبیادی مقصد انصاف کی تلاش (Quest of Justice) ہے؟

Interpretation of Modern Legal Philosophies, New York 1947, p. 794

گریاں پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور اس کو کیسے تعین کیا جاسکتا ہے، تیجہ یہ ہے کہ بات گھوم پھرکہ دوبارہ وہیں پہونچ جانی ہے، جہاں آسٹن کوہم نے چھوٹرانھا، اس طرح سیکڑوں برس کی ٹاش و تحقیق کے باوجو دانسان اب تک قانون کی تشکیل کے لئے کوئی واقعی بنیا د فراہم نے کرسکا، یہ اصاس، وز بروز بڑھ رہا ہے کہ دبدیوفلسف مقاصد قانون کے اہم مسلکہ کوئی کرنے میں ناکام رہا ہے، پر فیسر بیٹین بروز بڑھ رہا ہے کہ دبدیوفلسف مقاصد قانون کے اہم مسلکہ کوئی کرنے میں ناکام رہا ہے، پر فیسر بیٹین

## (George Whitecross Paton) ملحقة بين: \_\_

و کیا مفادات ((Interests) ہیں جن کا تحفظ ایک معیاری قانونی نظام کوکرنا ہے؟ یہ ایک ایساسوال ہے، ہوافقدار (Values) سے تعلق ہے اوروہ فلسفہ قانون کے دائرہ کجٹ بیں آتا ہے کراس معالمے میں فلسفہ سے تنی زیادہ مردلینا جا ہے ہیں اتنا ہی اس کا حصول شکل معلی ہوتا ہے کہ کراس معالمے میں فلسفہ سے تنی زیادہ مردلینا جا ہے ہیں اتنا ہی اس کا حصول شکل معلی ہوتا ہے کوئی بھی قابل قبول بیا نداقدار (Scale of Values) اب تک دریا فت نہیں ہوسکا ہے دریفیقت صرف خدم ہیں میں ایسا ہے کہ مراس کی ایک بنیا دیا سکتے ہیں اگر ذہب کی صدافتیں مقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی ہیں 'کر ذہب کی صدافتیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی ہیں ' کر منطقی استدلال کی بنیا دیں '

A Textbook of Jurisprudence, p. 104

آگے وہ کچھ علمائے قانون کا بیضیال نقل کرتا ہے کہ وہ مدتوں فلسف قانون کی بھول بھایاں ہیں گردش کرنے کے بعد یہ بہنے برمجبور ہوئے ہیں کو فلسف قانون نے قانون کے مقصد کے فلسفیانہ مطالعہ کی ہوکوشش کی ہے ، وہ کی تنیج کہ بین بہنے پی معیاری اقدار العامی ہوکوشش کی ہے ، وہ کی تنیج کہ بین ہوکی سے کیا کچھ معیاری اقدار الرحیات کے دریا فن نہیں ہوکی سے جواز نقائے قانون ہیں اس کی رہنائی کرتی ہیں "رصفحہ ہما ) ایسی اقدار اگر جیاب کے دریا فن نہیں ہوکی سوت کی فن وہ قانون کے لئے ناگر برہمی ، مگر وقت یہ ہے کہ ندم ہم کوالگ کرنے کے بعداس کے حصول کی کوئی صور کی فن بین ہوگئی میں آئی ، اس کے الفاظ بیہیں :۔۔

"The Orthodox Natural Law Theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secularise Jurisprudence, where can we find an agreed basis of values."

p. 109

بيطول تجربه انسان كو دوباره اسى طرف لوشنے كا انثاره كرنا به جهاں سے اس نے انحراف كيا تعا، قديم زيانے ميں قالون كى تدوين وشكيل ميں ندمهب كابہت بڑا حصه ہوتا تعا، جنيا نج تاريخ قالون كا ابرمرمزیمین (Sir Henry Maine) لکھتاہے،۔

" نخری طور برنضبط فالون کاکولی ایسانظام ، چین سے بیرو (Peru) کی بہی ہمیں متاجم اپنے دور آغاز ہی سے ذہبی رسوم وعبادات کے ساتھ ہم رشتہ مذر ما ہو "

Early Law and Custom, p. 5

اب وقت آگیا ہے کہ اس حقیقت کونسلیم کیا جائے کہ خداکی رہنمائی کے بغیرانسان خود اپنے لئے قانون وضع مہمین کرسکتا، لا حاصل کوششش کو مزید جاری دکھنے کے بجائے اب ہمانے لئے بہم نرموگاکہ ڈواکٹر فرا کٹرین کے الفاظ میں ہم اعتراف کرلیں کہ۔

"ان ختلف کوششوں کا جائزہ لیاجائے تو پہنم برآ مرموتا ہے، کر انصاف کے حقیقی میادکو معین کرنے کے لئے ذریب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سواد وسری ہرکوشش بے فائدہ ہوگی، اور انصاف کے شاکہ معین کرنے کے لئے ذریب کی دی ہوئی اساس پالکل نفرد طور بھتے تھی اور

Legal Theory, p. 450

ساده بنياد ہے؛

نرب کے اندریم کووہ تمام بنیادی نہایت سیج شکل میں ل جاتی ہیں ہوا کی معیاری قانون کے لئے اہرین تلاش کردہ ہیں، مگروہ اب تک اسے نہا سکے۔

ا قانون کاست بهلا ورلازی سوال به به که قانون کون نیم وه کون بوی کی منظوری (Sanction) سے سی قانون کو قانون کو قانون کا درج عطاکیا جائے ، ام بین قانون اب نک اس سوال کا بواب حاصل نرک کواگا کا کو کی تنییت حاکم کو کی تنییت حاکم بیر مقام دیں تو نظری طور براس کی کوئی دسی نهیں ہے کہ ایک با بیندانشخاص کو دوسر سے تام کو گوں کے مقابلی بیار نیم اندازی حق کیوں دیا جائے اور نرط کا بیفید ہے کہ ایک شخص کو براختیارہ دویا جائے کو قانون ساز " جائے کہ وہ جو چاہے نافذ کرے اور اگر عامنرہ اور اجتماع کو قانون ساز " قرار دیں تو یہ اور زیادہ بہی بات ہے کیونکہ مواشر ہی جینیت مجبوعی وہ علم عقل ہی نہیں رکھتا ہو قانون ساز گا

موجوده ذلم نیم اس مسلے کا بیم کو گوری آبادی کے عاقل اور بائغ افراد لینے نایند کم بختیب کریبا ور نیخوب کو گا جماع کے خایندے کی بیٹیت سے اجماع کے لئے قانون بنائیں، گراس اصول کی بغیر سقولیت اس سے ظاہر ہے کہ اور فی صدی کو صوب دو عدد کی اکثریت کی بنا پر بیت مل جا آ ہے کہ وہ کہ فی صدی کی نام نہا داقلیت پر حکم لائی کریں، گربات صرب آنی ہی نہیں ہے ہے تعقیت بر ہے کا اس طراح ہے کے اندرائے خلا ہیں کو گواا ہی فی صدی کی اکثریت کی اور طلق اقلیت کو بیوقع مل جا تا ہے کہ وہ اکثریت کے اور کو کو میت بنائے، شال کے طور پر بند وستان میں اس وقت ہم می حکومت کے دراج بر سراقندار آئی ہے، کا گر لیس کو ملک میں بیا قت دار می فیصدی سے کہ دو فی ایک میں بیا قت دار از دی کے بعد کھیے دونوں الکشنوں کا بھی تھا، ہر بار کا نگریں کو کیاس فیصدی سے کہ دوٹ کے ،گر اس کے اور جو دہ بر باداسی فیصدی سے ذاکہ ہوئے کے با وجو د باور جو دہ نائی اس کی دوج یہ ہوئے کی بارٹی کے مقالے میں کا نگریس کے دائے دہندگان کی تعداد ختلف بارٹیوں میں بٹے ہوئے نے اور کو می انتخابات اس سے ستنگری ہیں۔

اس طرح فلسفهٔ قانون کو آج یک اس مسلکاکوئی واقعی طرحلی نه موسکا، ندمه باس کا جواب به دنیا بے کہ قانون کا ماخذ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کا اور ساری طبیعی دنیا کا قانون مقر کیا ہے اس کو حق ہے کہ وہ انسان کے تمدن و معاشرت کا قانون وضع کرے اس کے سواکوئی کھی نہیں ہے جس کو پیشین دی جاسک بیج اب اتنا سادہ اور معقول ہے کہ وہ خود ہی بول رہا ہے کہ اس کے سوااس سلک کاکوئی اور جواب نہیں ہوسکتا، برجواب اس سوال براسی طرح بالکل داست آرہے، جیسے کوئی ڈھکٹن غلط شیشیوں بریٹھی نرہا ہوا ورجیسے ہی اس کے اصل مقام براسے لا با جائے وہ ٹھیک ٹھیک اس پر پٹھی جائے۔

اس جواب میں قانون بنائے اور حکم دینے کا حق ٹھیک اس حکر بہونے گیا جہاں نہ بہونجے کی وج سے
ہماری مجومی بہیں آتا تھا کہ ہم اس کو کہاں ہے جائیں انسانوں کے اوپرانسان کو حاکم اور قانون ساز نہیں
بنایا جاسکا، اس کا حق توصرف اس کو ہے جو سادے انسانوں کا خالق اور بالفعل ان کا طبیعی حاکم ہے۔
ب قانون کا ایک بہت بڑا اسوال یہ ہے کہ کیااس کا سارا صعداصاتی ہے بااس کا کوئی جو حقی فوعیت
بھی دکھتا ہے، دوسر سے نفطوں میں ہیکہ بروہ قانون ہو آج دائے کے بحل بدلاجا سکتا ہے بااس کا کوئی حصابیا بھی ہونا قانون
ہونا قابل نغیر ہے، اس سلسلے میں طویل تربن بحثوں کے باوجود آج کیک کوئی قطبی بنیا دحاصل نہوں کی مطالعے قانون
اصولی طور پراس کو صروری مجھتے ہیں کہ قانون میں ایک ایسا عنصر صروری ہے جودوای نوعیت دکھتا ہو، اور
اس کے ساتھ اس میں ایسے اجزاد بھی ہونے چا ہمکیں جن میں بجب ہونے حالات پرانھیں باسانی
منطبی کیا جاسکے سے دونوں میں سے سی ایک بہاوی کی بھی قانون کے لئے سخت مصر ہے، امریکہ کے ایک
منطبی کیا جاسکے سے دونوں میں سے سی ایک بہاوی کی بھی قانون کے لئے سخت مصر ہے، امریکہ کے ایک

"آج قانون کا اہم تربن صرور بات میں سے ابکہ صرورت ریھی ہے کہ ایک ایسا فلسف قانون مرتب کیا جا ہے کہ ایک ایسا فلسف قانون مرتب کیا جائے ہے وہ بات اور تغیر کے متحارب تقاضوں کے درمیان توافق پیدا کرے "

(The Growth of the Law)

ایک اورعالم قانون لکھتاہے ہ۔

م قانون کو صرور سی م مونا جا سیئے ایکن اس کے باوجوداس بین مجود نہیں بیدا ہونا جا سیئے اس اور وجسے قانون کے متعلق مفکرین نے اس بارے بین کا فی جدوج بدک ہے کس طرح استحکام اور تبدیلی کے دوطونہ تقاضوں میں ہم آ سنگی بیدا کی جائے ؟

Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, p. 1

گر صفیقت یہ ہے کا انسانی قوانین میں اس م کا فرق پیدا کونا نام کن ہے، کیونکہ قانون کے کسی صفہ کے بائے میں یہ کہنا کہ یہ دائمی اور انسانی قانون الیسی کوئی دہیں میں یہ کہنا کہ یہ دائمی دائمی دہائے اور انسانی قانون الیسی کوئی دہیں ہے کہ اور انسانی قانون الیسی کوئی دہیں ہے تا ہوئے گا کہ وہ ما ہمی ہونے کے قابل نہیں ہے اور وہ دوبارہ اس کے قابل نفر ہونے کا اعلان کردیں گے۔

ضراکا قانون بی اس منظے کا واحد صل بے ، ضراکا قانون ہم کو وہ تام بنیادی اصول نے دیتا ہے ہو غیر قبید ل طور پر ہما اسے فانون کا لازی ہم و ہونے جا ہم ہیں ہے قانون کچے بنیادی امور کے بالے ہی بنیادی ہماؤو کا تعین کر ناہے اور بقیدا موراور دیگر ہم ہوگوں کے بالے میں فاموش ہے اس طرح وہ اس فرق کا تعین کو بیتا ہے کہ قانون کا کون ساحصہ دائمی ہے اور کون ساحصہ فایل تغیر ہے ، پھروہ فدا کا قانون ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بہتر صحی دیلی بھی دکھتا ہے کہ کیوں ہم اس تعین کو مبنی بری سمجیس اوراس کو لازی قرار دیں۔

به خدائی قانون کی ایک بہت بڑی دین ہے، بلکہ ایک ایسی دین ہے جس کابدل فراہم کرناانسان کے لئے قطعی نامکن ہے۔

 كاشكل مي قانون زناكا ماى ومحافظ بن جانا به اوراگر نيسراتخص داخلت كرك زبردسى انعيل وكنا چاج آوالا و مي خص مرب حائدگا

زنا کا از کا ارسائی می زبردست فساد کھیلاتا ہے وہ ناجائز اولاد کے سائل پداکرتا ہے،

ہور نظر کا کو کمزورکر دیتا ہے وہ سطی لذتیت کا ذہن پیدا کرتا ہے، وہ چری اور خیانت کی تربیت کرتا ہے،

وہ تن اورا غواکو فرق دیتا ہے وہ سالے ساج کے دل و دماغ کو گندا کر دیتا ہے گراس کے با وجو دقانون اسے کوئی سرانہیں فیے دسکتا کیونکر اس کے پاس زنا بالرضا کو جرم قرار فینے کے لئے کوئی نبیا دنہیں ہے۔

اسى طرح انسانى قانون كے لئے بيطے كرنا مشكل ہے كوہ شراب نوشى كوج مكبوں فرارف، كيونكر
اكل وسترب انسانى كا ايك فطرى بق ہے، اس لئے وہ جو چاہے كھا ہے، اس بين قانون كو مداخلت كرنے كى
كيا صرورت اس لئے اس كے زود كي مرشراب بينا جرم ہے اور زاس سے پيدا شدہ بُرتى اصلاً قابل بواخدہ
ہے، البتہ نشے كى حالت بيں اگر محوكر من سے گالم كلوج كر بيٹھا يا ہا تھا يا ئى كى نوبت اگرى، باشائ عام پروہ
اس طرح جھو منا ہو اچلا كہ خاداس كى حركات سے بالكل نماياں تھا، تركيس جا كر قانون اس پر ہاتھ ڈالنا
عام برائل على الله الله قانون كى دوسے في الحقيقت شراب نوشى كا فعل قابل گرفت نہيں ہے، بكرال قابل كرفت نہيں ہے، بكرال من قابل كرفت نہيں ہے، بكرال اللہ كوفت جرم دو مسرول كو ايك خاص شكل ہيں اندا بہونجا نا ہے۔

سراب نوش صحت کوتباه کرتی ہے، وہ مال کے صیاع اور بالآخر افتضادی بربادی تک لے جاسکتی ہے، اس سے اخلاق کا اصاس کمزور پڑتا ہے، اور انسان وهیرے دهیرے دهیرے جیوان بن جاتا ہے، تزاب مجرمن کا ایک بہترین مدد کا دہے، جس کو بینے کے بعد لطیعت اصاسات مفلوج ہوجا نے ہیں اور پرقتل بچدی، ڈاکد اور عصمت دری کے واقعات کرنا آسان ہوجا تا ہے، یرسب کچھ ہوتا ہے، مگرقانون اس بندنیں کرمکنا کمیوں کو اس کے پاس اس بات کا کوئی جو اب نہیں ہے کہ وہ کیوں کوگوں کے اختیاری اکل و منرب پربابزی عائد کرے۔

اس شکل کا بواب مرف فداکے قانون بیں ہے، کیونکہ فداکا قانون مالک کا ننات کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے کہ من کا فواف کا فواف کا نواز کا فواف ہوتا بذات نوداس بات کی کا فی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر نافذہو اس کے بغداس کے لئے کسی اور سبب کی صرورت ہیں، اس طرح فدائی قانون وانون کی اس صرورت کو پوراکرتا ہے کہ کس بنیا دیرس فعل کو قانون کی زدیں لایا جائے۔

به ـ قانون کیجی خورکمتنی نهیں ہوسکتا ، مختلف وجوہ کی بنا پراس کے ساتھ اخلاق کاہم دشتہ ہونا صرودی ہوں کا دالات ) مثلاً ایک مقدم قانون کے سامنے آتنا ہے اس وقت اگر فالعس بیچا لیک منظر عام پرنہ آئے و قانون کا عادلانہ مقصد کھی پورا نہیں ہوسکتا ، اگر فرلقیں اور گواہ عدالتوں میں سیچ بولنے سے گریز کریں توانعات کا فائد ہو جوائے گا، اور اس کے قیام کی ساری کو ششیں بیکا ذابت ہوں گی گویا قانون کے ساتھ کی الیے ماور ائے قانون تصور کی بھی لازی صرودت ہے ہو گوگوں کے لئے سیچ بولئے کا محرک بن سکے ، سیجا لی کے لازئر قانون و انصاف ہونے کا اعتراف دنیا بھر کی عدالتیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سیچ بولئے کی شم کھا ہے اور صلف اٹھا کر اپنا ہیان فیے ، فانون کے لئے نہیں اعتقادہ کی اہمیت کی یہ ایک نہایت واضح مثال ہے ، مگر جدید سوسائٹی ہیں ندہ ہب کی حقیقی اہمیت ہونگہ ہر ہوئے سے مردی گئی گورد کا کو کردی گئی واقعی فائدہ ماتھ کی میں نہیں اب صرف ایک روایت بلکہ سیخ ہیں بن کررہ گئی ہیں اوران کا کو کئی واقعی فائدہ ماتی فریس رہا ہے۔ واقعی فائدہ ماتی فریس رہا ہے۔

(ب) اس طرح یری می مزوری مے کہ فالون جم فعل کو جرم فرار دے کواس پرسزا دینا چاہتا ہے اس کے بالے بین فود سماج کے اندر کھی بیدا صاس موجود ہو کہ فیصل جرم ہے ، محصن فالونی کو ڈیس چھیے ہوئے الفاظ کی بنا پروہ فضا بیدا نہیں ہوسکتی ہوئے ہی برسزا کے اطلاق کے لئے درکا دہے ، ایک فیص جو نے الفاظ کی بنا پروہ فضا بیدا نہیں ہوسکتی ہوئے ہی جرم کرے نواس کے اندر مجربانہ نہیں افلاسے دیجھے ، پیس پورے اعتماد کے ساتھ اس پردست اندازی آپ کو بحرم سمجھے اور سارا سماج اس کو بحرم کی نظرسے دیجھے ، پیس پورے اعتماد کے ساتھ اس پردست اندازی

کرے ، عدالت بیں بیٹھنے والا جج پوری آباد کی قلب کے ماتھ اس پرسزاکا حکم جاری کرے ، دوسرے افظوں بیں ایک فیل کے بہری "ہونے کے لئے اس کا "گناہ" ہونا صروری ہے، قالون کے ناریجی کمنب فکوکا یکنا کے ۔" قالون مازی جبری کا بیاب ہوسکتی ہے جبکہ وہ اس سے خیر تعلق ہو توابسے قالون کا ناکام ہونا لیقینی لیمی "کے مطابق ہوتی کے نافون وضع کیا گیا ہے "اگر وہ اس سے خیر تعلق ہو توابسے قالون کا ناکام ہونا لیقینی لیمی " کے مطابق ہوتی کے ان رائے ہوں کے لئے تالون کو ناکام ہونا لیقینی لیمی " کے مطابق ہوتی کے ان رائے ہوں کے لئے تالون کے ان رائے ہوں کے گراس میں ایک خارجی صدافت بیٹی کو جو د ہے ۔ (ج) ان سب چیزوں کے ماتھ ہے بھی صروری ہے کہ قالون کے علی دراً مدسے پہلے ساج کے اندرا لیسے کو کا ت ہوں جو دو ہوں جو دو گراس میں اور عدالت کے اندرائیسے کا فی محرک نہیں بن سکتا ہی کہوئی لوٹ اور عدالت کے اندائیش سے نور توت سے اور توت سے

فدائی قانون میں ان تام میزوں کا جواب موجودہ، خدائی قانون کے ساتھ نرہب واقرت کا عقید وہ اور ائے قانون فضا بیداکرتا ہے، جو لوگوں کو سچائی پر ابھا ہے، وہ اس درجہ ہو ترہے کہ اگر کو ٹی تخفی قتی مفاد کے تحت جھوٹا حلف الحقائے تواپنے دل کو ملامت سے نہیں بچا سکتا، وسیران سرکٹ کی عدالت ہیں ایک بنج نصب ہے جو اس واقعہ کی بارتازہ کرتا ہے کہ ایک گواہ نے تشم کے عام کلمات وہرانے کے بسر یکھی کہا تھا کہ اگریں جھوٹ بولوں نو فعدا میری جان ہیں تی جس کرا ہے گوا اور گرکاس کا خاتم ہو گیا ، اس طوح کے واقعات اور کھی بیش آئے ہیں اس عطرے جوم کے فعل تنبی ہونے کا عام احساس کھی محص اسمبلی کے باس کر دہ ایک طوں کے ذریعہ بیریا نہیں ہوسکت، اس کی بھی واصر بنیا د خدا اور اصاب کھی محص اسمبلی کے باس کر دہ ایک طوں کے ذریعہ بیریا نہیں ہوسکت، اس کی بھی واصر بنیا د خدا اور آخرت کا عقیدہ ہے، اسی طرح جوم مذکر نے کا محک کہ بھی مون نریم ہیں پر اکرسکتا ہے، کیو کہ نریم ہی کو کہ نریم ہیں بیریا کرسکتا ہے، کیو کہ نریم ہیں۔

The Changing Law, p.103 A Textbook of Jurisprudence, p. 154

مرت فانون نہیں دیتا بلکداسی کے ماتھ تیصور بھی لاتا ہے کوش نے یہ قانون ماٹکر کیا ہے وہ تہاری پوری زیر گی کو دیکھ رہا ہے، تہاری نیت تہارا قول، تہاری تام ہو کتیں اس کے دیکارڈی کمل طور پرضبط ہو چکی ہیں، مرنے کے بعدتم اس کے رسامت بیش کئے جاؤگے اور تہا ہے لئے مکن نہ ہو گاکہ تم اپنے جرائم پر پر دہ ڈال سکو، آج اگر مزاسے بچ گئے تو وہاں کی مزاسے کسی طرح بچ نہیں سکتے، بلکہ دنیا بیں اپنے جرم کی مزاسے بچنے کے لئے اگر تم نے غلط کوششنیں کیں تو آخرت کی عدالت بیں تہا ہے او برد ہرا مقدم چلے گا، اور وہاں ایک ایس مزامے مقالم بیں کروروں گنا سخنت ہے ۔

The Changing Law by Sir Alfred Denning (1953) p. 117-118 عققت برہے کر اگریم خداکو قالون سے الگ کردیں تو ہما اے پاس بر کہنے کی کوئی معقول بٹیا د

نہیں رہی کہ \_ "باد شاہ قانون کے ماتحت ہے کیو کم جن افراد نے فودا پنی رایوں سے قانون بنایا ہو جن کے اون (Sanction) سے وہ قانونی طور پر جاری ہوا ہو ، جواس کو باتی رکھنے یا بدلنے کا حق رکھنے ہو اکثر کس بنا پر وہ اس کے ماتحت ہو جا کیں گے ، جب انسان ہی قانون ساز ہو تو بالکل فطری طور پر وہ فدر اور قانون دونوں کا جامع ہو جاتا ہے ، وہ خور ہی فدرا ور فود ہی قانون ہوتا ہے ، الی صالت بی قانون سازوں کو قانون کے دائر ہے ہیں لانے کی کوئی صورت باتی ہمیں رہتی ۔ قانون سازوں کو قانون کے دائر ہے ہیں لانے کی کوئی صورت باتی ہمیں رہتی ۔

یبی دجہ کے کتام جمہوریتوں میں تہری سا وات کے اصول کوتسلیم کرنے کے با وجودقانونی طور برسب کمبیاں نہیں ہیں اگر آب مندوستان کے صدر گورنر، وزیریا کسی افسراعلے برمقدمہ حیلا ناجا ہ<mark>و</mark> آب اس طرح اس كے خلاف مقدمته ب حلام الله على الله عام شهرى كے خلاف آب كريستے بس ملك السے كسى تقدمے کوعدالت میں بے جانے سے پہلے حکومت سے اس کی اجازت لینی ہوگی، دمتورمند کی دفعہ ۳۶۱ کے تحت صدرتم بوربدا وررباستول كے كورنر كے لئے يتحفظ دباكيا بے كمياد مينس كى اجازت كے بغيركسى عدالت كويتى حاصل نبيس م كران كے خلاف كى دعوے كى ساعت كرسكے اسى طرح وزراء كے خلاف مقدم دائر کرنے کے لئے حکومت سے سٹی اجازت حاصل کرنا حزودی ہے ابکانعز برات مندی دفعہ ١٩٧ کی روسے کوئی جے ،مجسٹرسی یاکوئی سرکاری الماذم ، جومرکزی یاصوبائی حکومت کی اجازت کے بغراپنے عهده سے معزول نزکیا ما سکتا ہو اگراس کے خلاف کی برعنوانی کے ارتکاب کا الزام لگا باطئے تواس کی ساعت کا می کسی عدالت کواس وقت کنہیں ہے جب کے مرکزی یاریاستی حکومت سے اس کی اجاز ماصل ذكرى جائي جس سے كواشخص كى الازمت متعلق ب دوسر مافظوں مي اگراكيسي على باس يانظام فخصبت يرمقدم جلاناجابي أوفوداس سي وجهنا موكاكرآب كاويرمقدم جلايا حلئ بانبس يبندتان كيقانون نظام كانقص نبين بالكه انساني قانون كانقف باورنيق براس حكم يا ياجا تا ب جهال انسانى قانون سازى كااصول رائع بم صرف فدائى قانون يربيكن بركمن مكر ترض

کی شینت فانون کی نظری یکسال بو اور ایک حاکم پراسی طرح عدالت بی مقدر میلا یا جا کی جمراح محکوم پر حلا یا جا با بیا با به به کیونکر الیے نظام بی فانون ساز فدا بوتا ہے باقتی تام کو گی کی بال طور پر زیر فانون ۔

۲- قانون کی آخری اور سے بڑی خصوصیت جس کو ہا ہے باہرین صدیوں سے ناش کر میم بی اور اب تک وہ اسے حاصل خرک سے وہ بھی مرت ذہبی فانون بی موجود ہے ۔ بینی قانون کی منصفا نہ نباز کا سامل میں اور کو کا تبوت ہے نہ کہ اس بات کا جو اپنین کی دریا فت بی اس درج کی بلکرات بات کا جو اپنین کی دریا فت بی اس درج کی بلکرات نیاری کو دریا فت بی اس درج کی بلکرات نیاری کی دریا فت بی اس درج کی بلکرات زیادہ کو ششوں کے باور اس کے مقالے میں تعرفی قوانین کی دریا فت بی اس درج کی بلکرات زیادہ کو ششوں کے باو جو داکی فی صدی بھی کا بیا بی نہیں ہوئی توہم یہ باننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پیمن کر ایک از بوت ہی کہ وہ چرز کا ش کی جا دری کا انہوت نہیں ہے ، بلکراس بات کا ثبوت ہے کہ جو چیز کا ش کی جا دری کا اناانسان کے بس ہی میں نہیں۔

دنیای سب بہلا فوٹوا کی فرانسی سائن ان فرانسی کا موجودہ دفتار کا صال بہ ہے کا وہ کا اور اس فے اپنے کرے کے برا کہ کا فوٹو کھینیا تھا، کین تصویر بی کی موجودہ دفتار کا حال بہ ہے کا کم کا مخرک کی موجودہ دفتار کا حال بہ ہے کا کم کا مخرک کی برا کی سکنڈ میں دو ہزار سے بھی زیادہ تصویر بی کھینے لیتا ہے اس کا مطلب بہ ہوا کہ بہلے جننی دیویں صرف ایک تصویر بی بھی انتی دیویں آج چھرکور تصویر بی کی جا مرکبی بیر بیویں صدی کے آغاز میں رفتار کے معالمے ہیں بھا اس ان فی جھرکور گنا ترفی کی ہے امر کمی بیر بیویں صدی کے آغاز میں سالے ملک میں صرف چار موڑ کا دین تھیں اب تقریباً دس کرور کا دیں وہاں کی سرطوں بردوڑ تی ہیں انسان میں اب تقریباً دس کرور کا دیں وہاں کی سرطوں بردوڑ تی ہیں انسان کے لین کی بار کہ بینے کا میں مال کے کرتے وہ سرور ۔ اس اس کا برا دواں صفر جہا نے ذمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگرا کی سکنڈ کے دس لا کھویں جھے کا ہزادواں صفر جہا نے ذمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگرا کی سکنڈ کے دس لا کھویں جھے کا ہزادواں صفر جہا نے ذمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگرا کی سکنڈ کے دس لا کھویں جھے کا ہزادواں صفر جہا نے ذمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگرا کی سکنڈ کے دس لا کھویں جھے کا ہزادواں صفر جہا نے ذمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگرا کی سکنڈ کے دس لا کھویں جھے کا ایک طراح اور می کا ہوں میں اسٹو ملوم کر بیا جا تا ہے ہاتے اسے حماس کے دس لاکھوں جھے کے بقدر دن چھوٹا یا بڑا ہو تو رصد کی اس کے دس کا میا جا تا ہے ہاتے اسے حماس کی دس کا حمید کے مقدر دن چھوٹا یا بڑا ہوتور وہ کی کی دس کی میا جا تا ہے ہوں میں اسٹو ملوم کر بیا جا تا ہے ہاتھ کی جو میاں کی دس کی دس کا کا میا جا تا ہے ہوں میں اسٹو میں کے کہوں میں اسٹو میاں کی دس کی دس کو میاں کی دس کی دستو کی دس کی دس کی دس کی دستوں کی دستوں کی دستوں کی دستوں کی دستوں کی کو کر کی دستوں کی دور کی دستوں کی کی دستوں ک

در بافت ہو چکے ہیں کہ اگر تمیں مبلدوں کی انسائیکلوپیڈیا میں کی ایک صفح پر دوانفاظ بڑھائے جائی آواس کی بیابی سے وزن میں ہوفرق بڑے گا، اس کووہ فورًا تبادیں کے ۔۔۔ طیسی قوانین کی دریافت میں انسان کی ترقی کا حال ہے۔ گرجہاں کک تنرنی قوانین کا معالم ہے، وہ اس میں ایک ای کھی آگے نہ بڑھ اسکا۔

بہاں میں چندمتنالیں دوں گاجس سے اندازہ ہوگا کہ یہ دعویٰ کس قدر بیج ہے کے صرف فعدالی ندہب ہی وہ تنظیم بنیاد ہے جس سے ہم انسانی زندگی کا قالون اخذ کر سکتے ہیں۔

معانشرت

اسلام کی نظر میں جورت مردوونوں برابر نہیں ہیں، چنانچاس نے دونوں صنفوں کے درمیان آزادانہ
اضلاط کو سخت نا پیند کیا ہے اوراس کو دورج ہالت کی یاد کار قرار دیا گیا، بڑے نورشوع ہواتواس
اصول کا بہت ندان اڑا یا گیا، اوراس کو دورج ہالت کی یاد کار قرار دیا گیا، بڑے نورشور سے یہ بات کہ گئی کہ
عورت مرد دونوں کیساں ہیں، اور دونوں مساوی طور پنسل انسانی کے وارث ہیں، ان کے میں جول کے
درمیان کوئی دیواد کھڑی کرنا ایک جرم عظیم ہوگا، چنانچ ساری دنیا ہیں، اور فاص طور سے مغرب ہیں، اس اصول
پرایک نئی سوسائٹی انجونا سنروع ہوئی، گرطوبی نخر بے نے بیات نامت کردی ہے کہ بدائشی طور پر دونوں
کیساں نہیں ہیں، اس لئے دونوں کو کمیساں فرص کر کے جوسلی بنایاجا سے وہ لازم طور پر برنشا دخرا سیال
پریداکر نے کا باعث ہوگا۔
پریداکر نے کا باعث ہوگا۔

بہلی بات یرکورت اور مرد مین فطری صلاحیتوں کے زبر دست نوعی اختلافات ہیں اس کے دونوں کو رساوی جنیب میں اس کے دونوں کو رساوی جنیبت دینا اپنے اندرا کی جیاتیاتی تفیادر کفتا ہے، ڈاکٹر الکسسس کیرل مورت اور مرد کے فعلیاتی (Physiological) فرق کو بتاتے ہوئے لکعتا ہے ،۔۔۔

مرداوديودت كافرق معن جنسي احصاكي فامن كل ايم كم موج دكى على باطريف تعليم يك كا وجسس

نبین بے، بلکریان اور عرضیۃ الرم سے مترش ہوتے دہتے ہیں ان اختلافات کا حقیق باحث ہیں صنعت فاص کیمیائی اور عرضیۃ الرم سے مترش ہوتے دہتے ہیں ان اختلافات کا حقیق باحث ہیں صنعت نا ذکر کے ترقی کے حامی ان بنیا دی حقیقہ ہیں کہ دونوں جنسوں کو ایک ہی ترقی کے حامی ان بنیا دی حقیقہ ہیں کہ دونوں جنسوں کو ایک ہی تم کی تعلیم ایک ہی تعلیم ایک ہی تحق ہیں کہ در دار بال المنی چا ہم کی تعلیم ایک ہی تحق ہیں کہ در دار بال المنی چا ہم کی تعلیم ایک ہی تحق ہیں کہ در دار بال المنی چا ہم کی تحق ہیں کہ حقودت مرد سے بالکل ہی ختلف ہے اس کے حراک خطیم میں ذائد ہیں کا اثر ہوجود ہوتا ہے اس کے اعتمال ورست برحد کر اس کے اعتمالی نظام کی بھی ہیں حالت ہوتی ہے ، فعلیاتی تو انین سے معالم درست برحد کر اس کے اعتمالی نظام کی بھی ہیں حالت ہوتی ہے ، فعلیاتی تو ایم ہیں ان کو اس طرح اسے برجو دہیں کر قوانین آئر و کو سے ان کو بدلانہیں جاسکت ہم ان کو اسی طرح اسے برجو دہیں کر قوانین آئی کو کو جا ہے کہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی تو توں کو جا ہے کہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی تو توں کو کو جا ہے کہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی تو توں کو کو جا ہے کہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی تو توں کی کو ششش نہ کریں ؛

Man the Unknown, p. 93

ملی تجربه اس فرق کی تصدین کردائی، چنانچی دندگی کی شعبی بی اب تک جورت کوم دک برابردرجدند ل سکاری کا کو و شعبی بوخاص طور پرجورتوں کے شعبہ سمجھ جاتے ہیں، وہاں بھی مردکو حورت کے اوپر فوقیت حاصل ہے، میری مراد فلی ادارے سے ہے، نز مروز یہ کو فلی اداروں کی نظیم تام ترم دوں کے ہاتھ میں ہے بلکا داکاری کے اعتبار سے بھی مردکی اہمیت جورت سے زیادہ ہے، چنانچی آئے ایک شہور ترین فلم ایکٹرس کو جا را لاکھ ملے ہیں۔
ایک فلم کے لئے چھالکھ دو لے لیتلے، جبکر شہور ترین فلم ایکٹرس کو جا را لاکھ ملے ہیں۔
ایک فلم کے لئے چھالکھ دو لے لیتلے، جبکر شہور ترین فلم ایکٹرس کو جا را لاکھ ملے ہیں۔
مرک بات مرف اتن ہی نہیں ہے اگر ہط بیجی اور فلکیا تی قوانین کو سلیم نرکی اور ان کے فلاون جیان اشروع کورت اور مرف کردیں قویم و نائد دو بردست تواہی بریا مردی جدا گا دو ہو کا انداز کرکے انسان نے جو فظام بنایا، اس نے تدری کے اندرز بردست تواہی بریا

کردی، شال کے طور پراس فلط فلسفے کی وج سے دونوں صنفوں کے درمیان جو آزادا نہ اختلاط پریا ہوا
ہو، اس نے جدیدسوسائٹی ہیں نہ صرف عصمت کا وجود باتی نہیں رکھا، بلکر ساری نوجوان سل کوطری طرح کو الماضی الله اور نفسیاتی ہیا ریوں ہیں بنتلاکر دیا ہے، آج مغربی زندگی ہیں یہ بات عام ہے کہ ایک نیز تادی شدہ لوطنی ڈاکٹو کے کمرو میں داخل ہوتی ہے، اس کوسر در داور بے خوابی کی شکایت ہے، وہ مجھ دیرا بنی ان کی نشکایت ہے، وہ مجھ دیرا بنی ان کی تیا ہی وہ جلد ہی کی گھری النے ہیں ڈاکٹو محس برگفتگو کرتی ہے، اس کے بعد ایک مرد کا ذکر نشروع کردیتی ہے جس سے انجی وہ جلد ہی کی کھی النے ہیں ڈاکٹو محس کرتا ہے کہ وہ بجھ درکہ ہی ہے، تجربہ کا رفواکم اس کی بات سمجھ کرتا گے بات بشروع کردیتا ہے ۔۔۔۔

Well, then he asked you to his flat. What did you say?

How did you know? I was just going to tell you that,

اس كے بعدالا كى جۇ كچى ئى ئاخرىن فود قياس كرسكة بى، چنا نچىلى كے جديد فود كې اس كان بولاك جديد فود كې اس كان خول كے بعد مصمت وعفت كانخفظ ايك يائے تائج كے بعد است بي بي بي بي بي كار ادا ندا خدا خدا طاط كے بعد مصمت وعفت كانخفظ ايك يائے بات بي بائي اس كے خلاف كرت سے مضايين اوركتا بي شائع كى جارى بي اليك مغرى فواكٹر كے الفاظ بي ا

There can come a moment between a man and a woman when control and judgment are impossible.

ینی اجنبی مرداوراجنبی عودت جب بابهم آزاداند فی دیم بون آوایک وقت ایسا آجا تله مرب بخیرار نا اورفالورکهنا نامکن بوجا تا ہے بحقیقت یہ ہے کئورت اورمرد کے آزاداند اختلاطی خرابیوں کو مغرب کے دردمندافراد خندت سے محسوس کررہے ہیں، گراس کے باوجودوہ اس سے اس قدرمرعوب ہیں کراصل بات ان کی سجوی بہت آتی، ایک بہایت قابل اور شہور فاتون ڈاکٹر میرین بلیرڈ (Marrion Hilliard) نے آزادانداختلاطے خلات سخت صفحوں کھا ہے اوہ کہت ہیں ۔۔ As a doctor I don't believe there is such a thing as platonic relationship between a man and a woman who are alone together a good deal.

یعن بجنیب واکر میں افترنسلیم نہیں کرسکتی کر عورت اور مرد کے درمیان بے صر رتعلقات بعبی مکن ہیں گراس کے باوجود میں خانون واکٹر مکھنتی ہیں :-

میں اتنی خرصیفت پیند بہیں ہوسکتی کہ پیشورہ دوں کہ فوجوان لوکے اور فوجوان لوکیاں ایک دوسرے کا بوسر لینا چھوڑ دیں گراکٹر ائیں اپنی لوکیوں کواس سے آگاہ نہیں کرتیں کہ بوسم من اشتہا پیداکرتا ہے ذکہ وہ جذبات کوسکین دتیاہے " (رٹیررز ڈاکجسٹ وسم بھوائے)

خاتون ڈاکٹریکہ کر بالواسط طور برخدائ قانون کونسلیم کرتی ہے کہ آزادان اختلاط کے ابتدائی مظاہر ہو معز بی زندگی میں نہایت عام ہیں، وہ جذبات بس طہراؤ بریا نہیں کرنے، بلکہ اشتہاکو بڑھاکور نیکینیفس کی طرف ڈھکیلتے ہیں اور بالا خوانتہائی جنسی جوائم کک بینچا دینے ہیں، گراس کے با وجوداس کی جمیمینیس آتا کہ اس تحک شیط نیت کوس طرح حوام فرادو ہے۔

متده اقوام کے اس ڈیموگرافک مالنا مہ سے معلی ہوتا ہے کہ سلم ملکوں یں ہوا ی بجی لکن کی بیدائن کا تناسب نفی کے برا ہے، جنانچ اس ہیں بتا یا گیا ہے کہ تقدہ عرب جہور یہ (مصر ) ہیں ناجائز بچی کا تناسب نفی کے برا ہے، جب کہ تقدہ عرب جہوریہ تام سلم ملکوں میں تنا پرست زیادہ مغربی بہذریب ایک فی صدی سے جب کہ تقدہ عرب جہوریہ تام سلم ملکوں میں تنا پرست زیادہ مغربی بہذری اس عام دبا سے معفوظ کیوں ہیں اس کا جواب بتدہ اقوام کا مالنا مہ مزب کرنے والے اڈیم وں نے یہ دیا ہے کہ بچ کہ مسلم مالک میں جند زوجیت کو اصول نے سلم ملکوں کو وقت اس طوفان سے بجالیا ہے وہاں ناجائز ولاد توں کا بازادگر م نہیں ہے بیند زوجیت کے اصول نے سلم ملکوں کو وقت اس طوفان سے بجالیا ہے وہاں ناجائز ولاد توں کا بازادگر م نہیں ہے بیند زوجیت کے اصول نے سلم ملکوں کو وقت اس طوفان سے بجالیا ہے وہاں ناجائز ولاد توں کا بازادگر م نہیں ہے بیند زوجیت کے اصول نے سلم ملکوں کو وقت اس طوفان سے بجالیا ہے وہاں ناجائز ولاد توں کا بازادگر م نہیں ہے بیند زوجیت کے اصول نے سلم ملکوں کو وقت اس طوفان سے بجالیا ہے وہاں ناجائز ولاد توں کا بازادگر م نہیں ہے بیند زوجیت کے اصول نے سلم ملکوں کو وقت کا اس طرح تی ہوئی اس کر دیا ہے کہ سابق خدائی اصول ہی ذیا دہ صوح کے اور شری برضیفت تھا۔ اس طرح تی ہے نے تابت کر دیا ہے کہ سابق خدائی اصول ہی ذیا دہ صوح کے اور شری برضیفت تھا۔

### تمرن

اسلام بن قبار عمدی سزاموت ہے الا بیک مقتول کے وزار فون بہا لیے پر راضی ہوجائیں، بیکن جدید دورِر تی بیں جہاں ندمیب کی اور تعلیمات کے قلاف ذمن بیدا ہوا اسی طرح سز لئے قتل کے بارے میں جھی سخت تنقیدیں کی جانے گئیں، ان حضرات کا خاص استدلال بہ ہے کہ اس سم کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جان کے معرودیا جائے ہوئی یہ اس کے کہ ایک انسانی جان کو بھی کھو دیا جائے۔ بھیلے برسون یں اکثر ملکوں میں اس رجحان نے بڑی نیزی سے ترقی کی ہے، اور کھیائسی کے بجائے فید کی سزائمی تجویزی جارہی ہیں۔ اسلام نے قاتل کی جو سزام ترکی ہے، اس میں دواہم ترین فائدے ہیں ایک یہ کہ ایک خوص نے سوسائی کے ایک فرد کو قتل کی جو سرزام ترکی ہے، اس میں دواہم ترین فائدے ہیں ایک یہ کہ کا بیع برنا کا نما ہم کی ہمت نہ کو سکیں، اس کی جڑا آیندہ کے لئے کرط جائے ہے م کا یع برنا کا لی نما اس کی ہمت نہ کو سکیں، اس کی جسانی دریت کی جوصورت ہے اس میں گو باس اللہ کا کو خاص میں کی جوصورت ہے اس میں گو باس اللہ کا کو خاص کو کا کی خوصورت ہے اس میں گو باس اللہ کی کو دریت کی جوصورت ہے اس میں گو باس اللہ کا کونا کا کو تا بی خاص کے دریت کی جوصورت ہے اس میں گو باس اللہ کا کونا کا کو تا بیا افتان ہو جائے تو وہ کے سہادا

رہ جاتے ہیں الیسی حالت میں قائل کو سزائے موت بھی مل جائے توانھیں کیا فائدہ اسلام نے ایسے والدین کی تلافی کے لئے یطویند کھا ہے کہ قائل کے وزنا مفتول کے والدین کو ایک خاص رقم بطور خوں بہانے کو انہیں راسنی کریس اور وہ قتل کو معاف کردیں اس صورت میں تفتول کے بوڑھے والدین کو شلا دس ہزار رویئے کی رقم مل جائے گی اور وہ اس رقم سے اپنی گزرلب کا انتظام کر سکیں گے مصوص حالات ہیں ریابست کو بھی میں جائے کہ وہ دیست کی رقم ہیں اصافہ کرنے تاکہ بے سہ راوز ارضائے میں ضربی یہ

#### معلنتيت

ندہب،معاشیات کی جنظیم کرتا ہے،اس میں ذرائع پیدا وار پرانفرادی ملکیت کوتسلیم کیا ہے بلکہ اس کا سارا ڈھانچ بنیادی طور پرانفرادی ملیت کے اوپر قائم ہے، یہ نظام عرصہ نک

باتی رہا، گرصنعتی انقلاب کے بعد اور پی انفرادی ملکیت کے اصول پر زبروست تنقیدی شروع ہؤیں ہیاں تک کرتعلیم یافتہ طبقہ کی عام فضااس کے خلاف ہوگئی، انعیسویں صدی کے نصف آخرا ور سبویں صدی کے نصف آخرا ور سبویں صدی کے نصف ان اول کے درمیان سوبرس کالیسی فضاری گویا انفرادی ملکیت ایک مجربانہ قانون تھا، جو دورو حشت میں انسانوں ورمیان دائے ہوگیا، اور اب جدید علی ترتی نے اجماعی ملکیت کا اصول دریا فت کیا ہے، جو معاشیات کی بہتر تنظیم کے لئے اعلیٰ ترین اصول ہے۔

اس کے بعد تاریخ میں بہا باراجماعی ملیت کے نظام کا تجربہ شرق ہوا، زمین کے ایک بڑے تھے میں اس کونا فذکیا گیا، اس کے جی میں بڑے بڑے دھوے کئے گئے ابڑی بڑی امیدیں با ذری گئیں، گرطویل تجربہ سے ثابت ہوگیا گا اجتماعی ملیت کا نظام مذمر ون یہ کرفیر فطری ہونے کی وجرسے اپنے قیام کے لئے تند دہیدا کرتا ہے، نظر ون یہ کو وہ انسان کی ہم جہتی ترتی میں مانع ہے، نظر ون یہ کرمر مایہ داری سے بھی زیا دہ ایک مرکوز اور جا برانہ نظام کا موجب ہے بلکہ تو دوہ زری اور جی بریداوار بھی اس میں ملکیتی نظام کے مقابلے میں کم صاصل اور جا برانہ نظام کا موجب ہے بلکہ تو دوہ زری اور جی بی قربانی دی گئی تھی۔

یہاں ہیں دوس کی مثال دوں گا، دوس کی تمام زمینیں اس وقت سرکاری ملکیت میں تبدیل کی جا کی ہیں اور بولے سے بیل اور بولے سے ملک میں اجتماعی انتظام کے تحت کا شت کی جاتی ہے ہماری زمینیں سرکاری اور بولی فارم کی صورت ہیں ہیں نہ کرنجی ملکیت کی صورت ہیں، البتہ رہیں گا ہے کہ مطابق ہرکسان کو بیتی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دہائشی مکان میں صورت ہیں البتہ معالی کے لئے ایک تہائی یا نصف ایکڑا اور مین محصوص صورتوں ہیں وہ ایکڑا تک ذمین برقیعند دکھ سکتا ہے، اسی طرح اسے یکھی تی ہے کہ اپنے مکان میں محدود تعداد میں کا ئے دوا یکڑا تک ذمین برقیعند دکھ سکتا ہے، اسی طرح اسے یکھی تی ہے کہ اپنے مکان میں محدود تعداد میں کا شری بلیں کی گئے ہیں ہوا وہ مواسلا کے اعداد شار کے مطابق روس میں کل زیر کا شت رقب ہم بلیں کی لئے اندازی ملکیت کا اندازی ملک اور اس کی کا ذری سے متحال اور اس کے اندازی ملک تا ہے۔ اسے کے درہنوں سے کا ل نہیں سکتے تھے۔ انداز میں کی خدید کا اندازی سے کا ل نہیں سکتے تھے۔ انداز میں کہ خدید کا اندازی سے کا ل نہیں سے تا تھے۔ اندازی سے کا ل نہیں سے کا درہنوں سے کا ل نہیں سکتے تھے۔ انداز میں کی خدید کا اندازی سے کا ل نہیں سے تا تھے۔ اندازی سے کا ل نہیں سے تا تھے۔ اندازی سے کا ل نہیں سے کا درہنوں سے کا ل نہیں سکتے تھے۔ اندازی سے کا ل نہیں سے کا ل نہیں سے کی اندازی سے کا ل نہیں سکتے تھے۔

(Hectares) نھاجس مین نجی رقبہ کی مجبوعی مقدار چیلین میکی میں کی ذیر کاشت زمین کا صرف بین فیصد محمد مگرالا وام میں آلو کی پیداوار کا اورتناسب تھا، وہ حسب ذبل ہے . ۔

| پياوار                  | زيكاشت زمين |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| , کل سیال               | ۲۳.۵,۲,     | اجماحى دقبه |
| مية ومدو <b>0,40</b> كل | ٠٠٠ ر۲۶ ر۵  | نجی دفیہ    |

اس طرح نجی رقب پربیدا ہونے والے آلوی مقدارگیا رہ ٹن فی بیکیٹی تھی، جبرسرکاری فارموں ہیں یہ مقدار مرحت سان ٹن فی بیکیٹی تھی، مقدار مرحت سان ٹن فی بیکیٹی تھی، حالا نکرسرکاری فارموں کو جدید زری شینی موزوں زمین اور معدنی کھا وغیرہ کی وہ بہولتیں حاصل نجیں جن سے نجی رقبے قدرتی طور پر بحرم تھے، اس فیسم کا تناسب دوسرے اجناس کی بیدا وارمیں بھی بایاجا تاہے۔

مونیوں کی حالت اس سے می زیادہ خراب ہے ہوارہ کی کی اور ناقص دیجہ محال کی وہ سے مرکاری فارموں بیں کنزت سے جانور مجانے ہی جیا نچے مرف ایک ریاست بین طاق کے گیارہ ہمینوں بین مجروی طور پر انقر بڑا ایک لاکھ ، مہزار مولیتی مرکئے ، اس کے مقابلے میں ہم قسم کی دشوار اوں کے باوجو دنجی طور پر بالے ہوئے مونیت بولیم ہی مونیت بول مہا فوروں سے زیادہ مفید خاب ہول ہوئی مونیت بول مہا اور نیادہ بین انقوں کی تعداد بڑھ در ہے ہیں بین انجیس کے مقابلے میں صرف دنش فیصدی زیادہ گوشت فراہم کیا اور انڈے بین المحد بین انقوں نے بی فورا کی کے مقابلے میں صرف دنش فیصدی زیادہ گوشت فراہم کیا اور انڈے بین فیصدی نوادہ فیصدی فراہم کیا اور انڈے بین فیصدی فراہم کیا دو انگری بین انقوں نے بینے بینے میں موروز دیا برا موال کی اعداد و شاد ملاحظ ہوں ۔

| نجى دفيہ        | اجتماعى دقبر                           |                    |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| , وسطين         | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | گوشت               |
| نه در در ۲۸۸۵ ش | ۵۰۰ و ۴۰ و ۳۰ و ۱۳ مس طن<br>مار        | <i>روره</i><br>. ط |
| ٠٠٠ رسوم علين   | ٠٠ سو به طين                           | انڈا               |
| ٠٠٠. ٩ ٤ تن     | مده و ۸۸ د ۲ ش                         | أول                |

می کریری دورنجی ذرائع نود حکومتی مرکزوں کوغذائی انتیابیلائی کرتے ہیں بینانچر طاق کئی مرکزوں کوغذائی انتیابیلائی کرتے ہیں بینانچر طاق کی مرون ایک ریاست میں حکومت نے اپنے دفائز کا ۲۹ فیصدی آلواور ۲۳ فیصدی انڈانجی فارموں سے صاصل کیا ہے اوراسی طرح دومری چیزیں۔

Bulletin, Germany, November 1963

اس اجناعی ملکیت کا آخری انجام بر ہے کہ روس جوز آدکے ذیانے بن بھکہ وہاں نجی ملکیت کا نظام رائج تھا، ان جے کے معاطرین و نباکے چند بڑے برآمدی ملکوں میں تھا،اس نے تلاق کئیں کناڈا، آسٹر ملیا اور امر کمی سے بندر دائین تاکیبوں خربدا ہے اور مصورت حال سلسل جاری ہے، جنیا نجیش میں اپنے امر کمیسے بارہ لاکو پی س ہزارتی غلرخر پراہے، اس طرح بورکے سالوں بر کھی بہے حال دوسرے انتزاکی ملکے بنے کا کھی ہے۔

Bulletin Oct. 1963

اس نجربے سے معلوم ہواکہ ندم ب کا قانون بن نہن سے تکلام وہ انسانی فطرت کو زیادہ جاننے والا ہے، اوراس کے مسائل کو زیادہ گہرائ کے سانف سجھتا ہے۔

حقیقت به کوه مب که و تدن کا تعمیر کے گئے ہیں درکار ہے، اس کا واحدا ورتفیقی جواب مون ذمہب کے پاس ہے، ندم ہہ ہمی تفقیق قالون ساز کی طرف رہنا لگ کرتا ہے، وہ قالون کی موزو مون اماس فراہم کرتا ہے، وہ زندگی کے ہمرموالے میں وہ صحیح ترین بنیاد درتیا ہے ہم کی روشنی میں ہم زندگی کا کمل نقت ہا اسکیں، وہ حاکموں اور تکوروں کے درمیان قالونی ساوات بدا کرنے کی واحد صورت ہے، وہ قالون کے لئے وہ نفیان بنیا دفراہم کرتا ہے ہم کی عدم موجود گی میں قالون می قالون کے لئے مزود کا ہم موجود گی میں قالون کے لئے مزود کا ہم موجود گی میں قالون کے لئے مزود کا ہم کررہ جاتا ہے، وہ موسائٹی کے اندر وہ موافق فضا بدا کرتا ہے، ہوکسی قالون کے نفاذ کے لئے مزود کا ہم کردہ جاتا ہے، وہ موسب کھو دیتا ہے، جس کی ہمیں اپنے تندن کی تعمیر کے لئے صرورت ہے ہم کی میں اپنے تندن کی تعمیر کے لئے صرورت ہے ہم کی الا نرم بدیت ان میں سے کچھ کی تہیں دیتی اور مذخفی قتا ہے سکتی ہے۔

# جس زندگی کی هیں تلاش ہے

فريدرين أنكس نيكها ب \_ "آدى كوست إيلةن دها يحفي كويرا اوربيك بعرني كوروالى جا مئے،اس كے بعدى وہ فلسفہ وسياست كے ساكل يرغوركر مكن ہے " كر حفيقت بہ ہے كرانسان سے يہلے جسوال کا جواب علوم کرنا جا بهناہ، وہ بیروال ہے کر میں کیا ہوں کی کا کنات کیا ہے میری زندگی کیسے تشريع ہوئی اورکہاں جاکرختم ہوگی" برانسانی فطرت کے بنیا دی سوالات من آدی ایک لیے دنیا م آنکھ کھولتا ہے، جہاں سب کھ مے گربی ایک چے زنہیں مورج اس کوروشی اور موارت بہونی آنے گروہ نہیں ابتا كروه كياب اوركيوں انسان كى خدمت ميں نكا ہوا ہے ہوا اس كوزندگى خشتى بے گرانسان كے سريس نهيم كم وه اس كويراكولوجه سككرتم كون مواوركيون الساكرري مؤده لينه ويودكود كيفتا ب اوزنهن جانتاكيري بامو اوركس لئة اس نيامي أكبابون ال موالات كاجوارت ين كرنے سے انسان كا ذين فاصر ب كرانسان ببرجال الله معلوم كرناجا بهتاب يبوالات فواه نفطول كالسكل بي عين بوكر شخص كى زبان يريزاً مي مكروه انسان كى رقع كوبين ركفة بن اوركمبي من استدت سابحرت بن كرادي كوياكل بنافيتي بي ـ أنكس كودنيا ايك المحدانسان كى تينيت سيحانتى بي كراس كااى اداس كفلط اول كارول نفا جربست بعدكواس كى زند كى من ظا بر مواراس كى ابتدائى زندكى نرى الول من كردب و وفرابداا ونظرى گهرائى بدا موئى تورى ندست باطينانى بدا موكى اينداس وركاحال وه ايك وست خطيل رطرح مكفنان.

"میں ہرروز دعاکر تا ہوں اور تمام دن ہیں دعاکر تا رہتا ہوں کہ مجد پر تقیقت آشکا دا ہوجائے جہتے ہیں دلیں شکوک بدیا ہوں دیں ہیں دائیں ہے میں تہائے تھے دے قبول نہیں کرسکتا ہیں بیعاری کھ دہا ہوں اور بہا اور اس المراح اللہ اکر ہا ہے ہیں تروری ہیں ہیں کہ بیسے میں ہوں اور بہارہ اللہ اللہ اللہ ہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گاجس کے دیداد کا میں دل وجان سے تمنی ہوں اور مجھے اپنی جان کی تسم البید ہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گاجس کے دیداد کا میں دل وجان سے تمنی ہوں اور مجھے اپنی جان کی تسم البیری جو اور شکھے ایک ہے کہ اگر انجیل مقدس دی ہزار ا

به وبی حقیقت کی ملاش کا فطری جذبه م جونو جوان انگلس بی انجوا تھا، مگراس کو سکین نه مل کی اور مروج سیجی زرہ سے غیر طوئن ہوکر وہ معاشی اور سیاسی فلسفوں میں کم ہوگیا۔

اس طلب کی صفیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک فالق اور مالک کا شعور پر داکشی طور پر ہوست ہے وہ اس کے لاننور کا ایک لازی جزو ہے اس فرامیر افحالت ہے اور میں اس کا بندہ ہوں "یہ ایک فاموش عہد ہے جو شخصا وال میں دوڑ سے اپنے ساتھ لے کہ اس دنیا میں آتا ہے اک پر داکر نے والے آفاو مسن کا نصور بخر میں طور پر اس کی رکوں میں دوڑ تا دہتا ہے اس کے بیروہ اپنے اندر طبح فلا محسوس کرتا ہے اس کی دوئے اندر سے زور کرتی ہے کہ بس آفاکو اس نے ہیں دوڑ تا دہتا ہے اس کے جو ایک کردے۔

فدائ موفت ماناگویااس جذبے کے جوج کو پالینا ہے اور جو لوگ خداکو نہیں پاتے ان کے جذبات کی دوسری صنوی جیزی طوف اکل ہوجانے ہی ہر خص اپنے اندرین جا ہم ترک کے بیجورہ کے کوئی ہوج کے کہ وہ اپنے اندرین جا ہم ترین جذبات کو نذر کرف اور اگر سن معمل کا گوجب ہندوستان کی سرکاری عمار توں سے اپنین جی انارک ملک کا قوی جھنڈا اہرایا گیا۔ تو بین ظرد کھے کران قوم پر بتوں کی آنکھوں میں آنسوا گئے جو اپنے ملک کو آزاد دیکھنے کے لئے تو بی ہے انسودرا صل آزادی کی دایوی کے ساتھ ان کے تعلق کا اظہار تھا۔ یہ اپنے معبود کو پالینے کی فوشی تھی جس کے لئے انھوں نے اپنی عمر کا بہترین صدر صرف کر دیا تھا، اسی طرح ایک لیڈرجب قوم کے الینے کی فوشی تھی جس کے لئے انہوں نے اپنی عمر کا بہترین صدر صرف کر دیا تھا، اسی طرح ایک لیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کی معامل کا فیاس کی کے لیک کو نوب کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کے لیک کیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کو نوب کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کیڈرجب قوم کے الیک کو نوب کے انداز کی کو نوب کے انداز کی کو نوب کی کو نوب کو کو نوب کے انداز کی کو نوب کو کی کو نوب کی کیڈرجب قوم کی کو نوب کے کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کے کو نوب کی کیڈرجب قوم کی کو نوب کے کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کو نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کے کو نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کے نوب کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کی کو نوب کو نوب کی کو نوب کو نوب کی کو نوب کو نوب کو نوب کو نوب کی کو نوب کو

باب کی فرر برجاکر کھول بچ ما تا ہے اوراس کے آگے سرجھکاکر کھڑا ہو جا تا ہے اورہ کھیکل کی کور ہرا تا ہے ہو ایک ذہبی آدی اپنے معبود کے لئے رکوع اور سجد سے کتا ہے ایک کمیونسٹ جب لینن کے تجیمے کے پاس سے گزیتے ہوئے اپنی ہمیٹ اتار تا ہے اوراس کے قدموں کی دفتار سست بچ جاتی ہے نواس وقت وہ لینے معبود کی فدرت میں اپنے عقیدت کے جذبات نذر کر رہا ہوتا ہے ، اسی طرح شخص مجبود ہے کسی نہ کسی چیز کو اپنا معبود بنائے اوراپنے جذبات کی فربانی اس کے آگے میش کرے۔

مگرفداکے سواجن جن صور توں میں آدی اپنا بہ ندراند مین کرتا ہے وہ سب شرک کی صور تیں ہیں اور ﴿ تَ البِنْ اِلَّهُ عَظِيْمٌ وَ الْمُ اللّٰهُ عَظِيْمٌ وَ اللّٰمَ عَظِيْمٌ وَ اللّٰمَ ہِ عَلَى اللّٰمَ عَن ہیں جیزکواس کی اصل جگرے ہوائے دوسری حکہ رکھ دینا مثلاً ڈیسے ڈھکن سے آب بجے کی ٹوپی کا کام لینا جا ہیں تو بظلم ہوگا، گویا آدی جب اپنے نفیاتی خلاکو برکرنے کے لئے خداکو جھوڑ کرکسی اور طون لیک آجہ جب وہ خدا کے سواکسی اور کو اپنی زندگی کا مہارا بنا آ

یہ جذبہ چنکر ایک فطری جذبہ ہے، اس سے ابتدا اُروہ ہین فطری شکل میں ابھر باہے، اس کا بہلان لینے اصلی معبود کی طون ہوتا ہے، مگر حالات اور ما تول کی توابیاں اس کو غلط سمت میں مواد ہی ہیں اور کچھ د لوں کے بعد حب آدی ایک خصوص زندگی سے مانوس ہوجا تا ہے تواس میں اس کو لذت ملنے گئی ہے، برط دنیٹر اس اپنے بچپ میں ایک کڑ ذہبی آدی تھا، وہ با قاعدہ عبادت کرتا تھا ۔ اسی زمانے میں ایک روز اس کے دادا جا نے بچپ میں ایک کڑ ذہبی آدی تھا، وہ با قاعدہ عبادت کرتا تھا ۔ اسی زمانے میں اندگی سے تنگ کیا ہوں اور لینے فیوجھا۔ " تنہاری بیند بدہ دعاکون سی ہے" جھوٹے رسل نے جواب یا میں زندگی سے تنگ کیا ہوں اور لینے کو بہنچ تواب میں خدروں سے باغیانہ اول کے اندر دہنے کی وجہ سے دبا ہوا ہوں " اس زمانے میں فدا برٹ دروں سے باغیانہ اول کے اندر دہنے کی وجہ سے فود اس کے اندر کھی ان جیزوں سے بغاوت کے رجحانات ابھر نے لگئ اور اب برٹ دیٹر رس ایک بلحوان آئی جس کی مجہ برترین جیزیں ریاضی اور فلسفہ ہیں ہو ہوگا کا واقعہ ہے، بی بی ہی سی ندن پر ایک بات جہت پروگرا

مى فرى مين نے رس سے پوچھا \_\_ "كيا آپ نے مجوى طور پر دیا صنی اور فلسفے كے شوق كو ند بہى حذبات كا نعم البدل پایا ہے؟ رسل نے جواب دیا "جی ہاں ایقینًا میں جالیس برس كی عربك اس اطینان سے مم كناد ہوگيا تھا جس كے تنعلق افلاطون نے كہا ہے كہ آپ ریاضی سے صاصل كرسكتے ہيں \_\_ یہ ایک ابدی دنیا تھی وقت كی قید سے آزاد دنیا ، مجھے یہاں ند ہرسے باتا جاتا ایک سکون نصیب ہوگیا "

برطانيك استظيم فكرن فداكوا ينامجود بلفس انكاركردبا ، كرمجود كى مرورس كيرهي وه بي ازنده سكا، اورس مفام بربيلي اس في خداكو سلما ركها نفا، وبال رياضي او فلسف كوسمانا يرا، اورصرت بهي نهس بكرياضي اورفلسفے کے لئے وہ صفات مجی سلیم کرنی ٹیس جومرف خداہی کی صفت ہوسکتی ہے ۔۔ ابریت اوروقت کی قبیرے آزادی اکیونکه اس کی بغیاسے زمیسے متاجلتا وہ سکون نہیں ل سکنا تھا جو دراصل اس کی فطرت لاش کرری تھی۔ ٠ نېروركوع من \_\_ اگر بخرسى دن اخباري جھيے نوكسى كوففين نهيں آئے كاكريد واقعہ مركبي مندوستا المُس (دہلی) کی م راکتوبر الله ایک انناعتے آخری صفحہ پرنائع شدہ تصویراس کی تصدیق کررہی ہے اس تصویر میں نظر آربا ب كرمندوتنان كرمابق وزيراعظم نيرت جوامرلال نهرود وزانو موكرا ورما ته جور كرركوع كى مانند تصحيموك ہیں، یکا ناهی بنی کے دوقع کی تصویر ہے اور نہروراج گھاٹ میں گا ناهی سادهی رقوم کے بالو کونراج عقید میں ارم میں است م کے واقعات ہرسال اور ہرروزساری دنیا میں مختابی لاکھو ایسے لوگ جوخداکونہیں مانتے اور پر تنش کو بِمعنى چيز مجھتے ہيں \_ وہ اپنے خود ساختہ تبول کے آگے جبک کراپنے اندرونی جذر بعبوریت کوسکین میتر ہی جیتیت هے کہ الا " انسان کی ایک فطری صرورت ہے اور ہی اس کا ثبوت ہے کہ وہی ہے انسان اگر خدا کے سامنے مذہبے تواس كودوسر الهول كرسام في حكنا يراع كا كيوكم الاسكيفيراس كى فطرت ليخلاكو ينهس كرسكتى -گربات مرف اتنی نہیں ہے،اس سے آگے بڑھ کریں کتنا ہوں کہ جو لوگ خدا کے سواکسی اور کو اپنا معبود بناتيب ووهيك اسى طرح حقيقى كون سيحرم رستيهن جيسكول لربحري البلاطك كاكوا بخريد كنفلي دبائے اوراس سے تسکین حاصل کرناچاہے، ایک لمی انسان خواہ وہ کتنا ہی کامیاب کیوں مزہواس کی زندگی

یں ایسے کمات آتے ہی جب وہ سوچنے پرمجبور ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے سواکھ اور ہے ہوئی نے بائی ہے۔ اُزادی سے بارہ سال پہلے صفائی میں جب پیڈت ہوا ہرلال نہرونے جیل خانے میں اپنی آپ بی کمل کی تواس کے آخر میں انھوں نے لکھا د

میں محسوس کرتا ہوں کرمیری زندگی کا ایک با نجتم ہوگیا اوراب بس کا دومرا باب سروع ہوگا، اس میں مسال میں کوئی تیاس نہیں کوسک کا کہ اس کے متعلق میں کوئی تیاس نہیں کرسک کا کتاب زندگی کے انگلے ورق سرمیر ہیں ؟

Nehru-Autobiography, London 1953, p. 597

نېروکى زندگى كے انگے اوراق كھلے تو معلىم ہواكہ وہ دنيائے تمبير ب متب برا ملك كے وزيم الله ہمين اور لينے اور دنياكى آبادى كے چھے صحب پر بلائٹرکت حكومت كرہ ہميں، مگراس يا فت نے نهروكوم طلئ نهني كيا اور لينے انتہائى وہ تحوس كرتے دہے كرت ب ذندگى كے مزيد كچھا وراق ہميں ہوا بھى مك بندميں اور وہم سوال آخو عربي بھى ان كے ذہن ميں گھومتا رہا ہم كوئے كرسرانسان بيلے روز بيدا ہوتا ہے جنورى سات وہم سوال آخو عربي كھى ان كے ذہن ميں گھومتا رہا ہم كوئے كرسرانسان بيلے روز بيدا ہوتا ہے جنورى سات كے بيلے ہفت ميں تشرق كى مين الا قوامى كانگريس نئى دہلى ميں ہوئى جس ميں مندوستان اور دوسرے ملكوں كے بارہ سود بلى گيدے مربر كرتے ہوئے كہا ہے۔

"ي ايك بياست دان بون اور مجهو ي كه فؤوت كم لما به بعر معى بعض اوقات بي بيوجي برعبور ايك بياست دان بون اور مجهو ي كه فؤوت كم لما به بعر ايك بياست دان بي المرابي المرا

یرایک عدم اطینان به بوان تمام لوگوں کی رود برگرے کمر کی طرح مجایاد بہاہے جنوں نے فعد کو این الا اور معبود بنانے سے انکارکیا، دنیا کی مصروفیتوں اور وفتی کی پیپیوں میں عارضی طور کرجی ایسا محسوس ہونا ہے کہ وہ اطینان سے ہم کنارم ہیں گرجہاں میصنوی ماحول ختم ہوا، حقیقت اندر سے زور کرنا مشروع کر دبتی ہے اورانفیس یا دولاتی ہے کہ وہ سیح اطینان سے بحروم ہیں ۔

كياكونى به جودقت سے پہلے بدار موجائے، كيونكر بدارى دہى ب، جووقت سے پہلے ہو، وقت پربدار مونے كاكوئى فائدہ نہيں۔

ا میک گل یونیور می کے پروفیسر مائیکل بریجر (Michael Brecher) نے بینات بواہر لال نہرو کی بیاسی سوائے جیات مکھی ہے، اس سلسلے بین صنعت نے بیٹات نہروسے ملاقات بھی کی تھی آئی دہلی کی ایک ملاقات میں ۱۳ رجون میں کھول کے این میں نے بیٹات نہروسے سوال کیا :۔

م آپ مخترطور پر مجعے بتائیں کر آپ کے نزدیک المجھ ساج کے لئے کیا چیزیں عزوری ہیں اور آپ کا بنیاری فلسفار زندگی کیا ہے ؟

مندوستان كرمابق وزيراعظم نے جواب ديا . \_

سیں کچھ معیاروں کا قائل ہوں ای ان کو اخلاقی معیار Moral Standards کہدیج

مغيد بتيج نكنهن بيني سكة ، ان معيارون كوكيسة فائم ركعا جائ به مجدنهن معلى اليك توندي نقطانظر على اليك توندي نقطانظر عالين بدائية تام دروا في قدرون كونديت على الفراتان مي اخلاقي الدروا في قدرون كونديت على مدائد كونديت المين من بهن جائزان كونا درن زندگي بركن حلى قائم دكھا جاسكا على دوكھ كرش الهميت ديتا مون بيكن بي نهبين جائزان كونا درن زندگي بركن حلى قائم دكھا جاسكا عيده ديكي مسلم بي

Nehru: A Political Biography, London, 1959, p. 607-8

برسوال وجواب جديدانسان كے اس دوسرے خلاكو بتا آئے جس ميں آج وہ نثرت سے كرفتا ر مع افراد کودیانت واخلاق کے ایک فاص معیاد بربانی دکھنا ہر ساجی گروہ کی ایک ناگزیر مرور سے اس کے بغر تدن كانظام سيح طورر رقرارنهن روسكما، گرخداكو يجيورنے كي بيدانسان كونهين علوم كروه اس صرورت كوكيس بود کرے سکو وں سال کے تجربے کے معدوہ امھی برستور الماش کی سزل میں ہے پیلک اور حکام کے درمیان عمدہ تعلقات بداکرنے کے افغ ش اخلاقی کا ہفتہ (Courtesy Week) منایا جا تا ہے، گراس کے بور کھی حبب مركاري المذمول كى افرانه ذبهنين ختم بنين بونى تومعلوم بوتا بكراس مقصدك كي اخلاق كا الواله ديناكافىنبى بي بيكمط ما فرون كى برهنى توى تعدادكوروكف كالئتام الشيشنون يررب برا در الکائے جاتے ہیں یہ بے ککسٹ سفرکرنا ساجی گناہ ہے Ticketless travel is a social evil مرجب اس کے با وجود بے تکٹ مفرختم نہیں ہوتا تو یہ ثابت ہوجا آہے کہ ساجی گناہ" کا نفظ وہ احساس پیدا ندي كرمكتا جنظم وصبطى تعميل كے لئے محرك بن سكے، يرس كے ذرائع برويكن داكيا جا آئے كرم كا كام اجعا مہیں مولا (Crime does not pay) مرجوائم کی برصتی موئی رفتارت تی ہے کردنیوی نقصان کے اندلینیس اتن طافت نہیں ہے کہ آدی کوجم سے بازر کھے اتام دفتروں کی دیواری مختلف زبانوں کے ان الفاظ سے رکنین کر دی جاتی ہیں ہے رمتوت لینا اور رمنوت دینا یا ہے " گرحب ایک تخص د کمیتنا ے کے سرمحکیم معین انھیں الفاظ کے نیچے رشوت **کا کا روبار لیورے زور شورسے جاری ہے نو**وہ یہ اعترا

کرنے پرمچور موتاہے کہ اس قسم کے سرکاری پروسگن است داننوت کو روکے بیں سی درح بس کھی مفید نہیں ہیں ا ربل کے نام ڈبوں میں اس صمون کے کتبے لگائے جانے ہیں ۔۔ سر ملوسے قوم کی ملکیت ہے اس کا نعتصا ن پوری نوم کا نقصان ہے" گراس کے با وجود جب لوگ کھڑ کیوں کے نتیشے تو ڈوالتے ہیں'ا ور کلی کے بلب غائب كرديني الويراس بات كانبوت مؤالي لا قوم كم مفادين اتنازور نهس عكراس كى وجس الكنفس لینے ذاتی مفاد کو قربان کر دے" اجتماعی ذرائع کو زاتی مفادے لئے استعمال کرنا ملک وقوم سے غدادی ع"ایک طرف لیڈروں اور حکم انوں کی زبان سے بیاعلان ہورہاہے، دوسری طرف بڑے بڑے توی منصوبے اس ناكام بوريمين كرسرايكا براحصاصل نصوبريك كيجا الضغلفة كاركنون كتول مي جلاجا تاسب اس طرح ساری قوی زندگی انتهائی کوشیسٹ کے باویودان معیاروں سے محروم ہوگئ ہے جو توی تعریکے لئے صرورى بي اوران معيارول كويداكرنے كے الله على ذرائع استعال كئے كئے وہ سيكے سفطى ناكام ابت وي بر يعلاننين اس بات كاثبوت من كه بضرا تهذيني انسانيت كي كاثري كو دلدل من لاكردال دياب اس کواس بیری سے محروم کر دیا ہے جس کے اور جل کروہ اپناسفر بحسن و نوبی طے کرسکتی ہے، زندگی کی کشتی يانگراورلغربادبان بوكئ ب،اس كا واحد حل بيد كمانسان خداكى طرف يليط، وه زندگى كے ائے زيب كالهميت كونسليم كريابي وه نها بنياد يع بسير ذندگى كى بهتر تعمير مكن ب،اس كيمواكسي هي دوسرى بنيادىرزندگى كى نعمەرىنىي كى جاسكتى -

ہندوت ان میں امر کی کے ممالی سفیر مسطر جبٹر باولز (Chester Bowles) محکھتے ہیں اس "زیر تق مالک صنعتی ترقی حاصل کرنے کے سلسلیں دوطرے کے سائل سے دوجار ہیں اور دونوں نہایت پیچیدہ ہیں ایک یہ کرسرا بین خام اشیاء اور فری مہارت جو انھیں حال ہیں ان کو کرجے زیادہ بہتر طور پراستعال کریں..... دوسر اپیچیدہ مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق عوام اور اوارہ سے جہ صنعت کو تیزی سے آگے بڑھانے کے ساتھ ہیں یہ تیفن بھی حاصل کرنا ہے کہ وجننی فراہیوں کو دور کرہے اس سے زیادہ فراہیاں بپیل ندکر ہے، مہانا کا ندھی کے الفاظیں \*مائمنى معلومات اوردريا فتي محمن ومن كوبرها نے كا وزار ثابت بوكتى بن امل قابل كاظ چيزانسان ؟؛

The Making of a Society, Delhi 1963, p. 68-69

باولزکے الفاظیم عوام گویاوه ماحول بریمب کے اندر ترقیاتی پروگرام جاری بوتے بی ترقی کے مزور کا مالان مسرمایداور فنی مہارت وغیرہ تدنی اور سیاسی خلامیں کارگر ثابت بہیں ہوسکتے۔ (مساس)

یفلاکید پرمواوروه الول کیسے بے جس می وام اور سرکاری کارکن دیا نتاری اوراتحاد کے ساتھ
ترقیاتی کاموں میں اپنے آپ کوم ون کریں اس سوال کاکوئی جواب جدید فکرین کے پاس نہیں ہے اور حقیقت
یہ کہ بے فعرا تہذیب کے ماحول میں نہیں ہوسکتا، بے خواتہ ذیب کے اندر سرترفیاتی اسکم ایک زبردست تفاد
کافتکار ہوتی ہے اور وہ یہ کراس کا شخصی نظریہ اس کے ساجی تصور سے کراتا ہے اس کا اجتماعی پروگرام یہ کہ
ایک پوامن اور نوشحال سانے کی تعمیر کی جائے، گراس کے ساتھ اس کے مفرین جب یہ کہتے ہیں کہ سے انسان کا مقصد مادی فوتی حاصل کرنا ہے "تو وہ اپنی پہلی بات کی تردید کرنے تی ہیں وہ پولے سانے کو جسیاد کیمنا جا ہے
ہیں سمانے کے افراد کو اس کے خلاف بنا سے ہیں ، بہی وجہ ہے کراس طرح کی کسی اسکیم کواب تک اپنے مفصد بیشتی

كاميابى حاصل بنيي مولى تمام مادى فلسفي زندكى كابهتر نظام بنافيين اكام نابت مويريس.

ماوی فون کوزندگی کا مقصد بنانے کا مطلب یہ کو تشخص اپنی اپنی نوائی پی بوری کرنا چاہے ہیں اس محدود دنیا میں بریکن نہیں ہے کہ شخص دوسر کے وسائر کئے بغیر کیساں طور پراپنی اپنی نوائیش پوری کرسے نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنی تمام خوائیشیں پوری کرنا چا ہتا ہے نووہ دوسروں کے لئے مصیبت بن جا آئے ورکی فوشی اسماج کی فوشی کو درہم برہم کردیتی ہے ایک محدود آمد نی والتخص جب دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اید فی اس کی فوائیشوں کی کمیں کے لئے کا فی نہیں ہورہی ہے تو وہ می اری بددیا نتی بچوری، رشوت اور نبی کے ذریعہ اپنی آمد فی کمی کو پوراکرتا ہے ، گراس طرح جب وہ اپنی خوائیش پوری کردیتا ہے تو وہ سانے کوائی میں بناکر دیتا ہے جب میں وہ خود پہلے بتلا تھا۔

اسی طرح موجوده زندگی مین نام خرابیوس کی جوامرون به واقعه به که جدید دنیا کا انفرادی فلسفه اور اس که اختاعی مقاصدا کید دوسرے سے متصادی بی و فتام واردات جن کویم نالپند کرتے ہیں اوران کو جرم الکی اور بخوانی کہتے ہیں وہ دراصل کسی خص یا پارٹی یا قوم کی اپنی یا دی توشی حاصل کرنے کی کوششن ہی ہوتی ہے اوراس کو کششش کا سماجی انجام قتل برکاری اوائی اعواجی سازی و اگر اور الکھسوٹ ، جنگ اوراس طرح کی دوسری بے شارصور تو سین ظاہر ہوتا ہے۔

برنفناد بنا تا به کرزندگی کا مقصداس کے سوانجداور نہیں ہوسکتا کردنیا کی ادی چیزوں کے بجائے افزت بین فداکی نوشنوری حاصل کرنے کو مقصد بنایا جائے ہیں وہ مقصد بناج فرداور ساج کو باہمی تفناد سے بجا کرمتوافق ترفی کی داہ پرگامزن کرتا ہے ۔۔۔ نظریہ آخرت کی پیضو میں جہاں پڑا بت کرتا ہے دوری وہ واحد بنیا دے ، جرترفیا تی اسکیموں کو مجیح طور پرکامیاب کرسکتی ہے اس کے ماتدوہ کیمی

تابت كرتى بىك وبى تقى مقصد بى كيونك غير تقي جيز زندگى كے لئے اتنى اہم اوراس سے اتنى م أبنك بن وكتى۔ موجوده زلانين طب اورسر جرى مين حيرت الكيزنز في بوئي بي يضال كياجا في لكاب كرسائنس موت اور برها لے کے سواہر سان تکلیف برقابو اسکتی ہے، گراس کے ساتھ بیاری کی افسام میں نہایت نیزی سے ایک نئے نام کااضافہ ورہا ہے \_\_ اعصابی بیاری Nervous Diseases یداعصا بی اعصابی بیاریاں" كيابي بردواصل اسى تضاوكا ايك على ظهور بع بس مي جديد سوسائل شدت سع مبلا به ادى تهذيب انسان کے اس حصے کو جنکیات معدنیات اورکیبوں کا مرکب ہے، ترقی دینے کی کافی کوشش کی، گرانسان کا وه حصة وبشعود نوامش اورادا وه ريشتل عياس كي غذاسماس كومحرة كرديا بتيجه بيرمواكه بلاحصة نونظام فربه اوزوش مظرد کھائی دینے لگا، گر دوسرا مصر جواصل انسان ہے وہ طرح طرح کے عوارض میں مبلا ہوگیا۔ موجودہ امرکیکے بالے میں وہاں کے ذمہ دار ذرائع کا اندازہ ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے شہوں میں اشی فیصدی مرتفی السیدیس یون کی علا لمست بنیادی طور رفضیا تی مبب Psychic Causation کے تعت واقع بونى م، امرى نفسات نے اس سلىلى بوئىقىقات كى بى ان سے بتا جا كان بادلوں كربيدا مونے كريندام ترين وجود بين برم اراصلى اندليت يرينانى الوسى تذبذب شهر مدا فوغرضى اودات برسط (Boredom) يرما يرعوارض الركران كرما تعود كي توب فداند كى كانتيجين فداير ایان آدی کے اندروہ اعمادیداکرتا ہے ہومشکات میں اس کے لئے مہارابن سکے، وہ ایسابر ترمقصداس سامنے رکھ دیتا ہے جس کے بعد وہ چھوٹے جھوٹے ٹسائل کو نظرانداز کرکے اس کی طرف بڑھ سکے، وہ اس کو الیامحک دیتا ہے، جورالے اخلاقی محاس کی واحد منیادہ، وہ مفندے کی وہ طاقت دیتا ہے، متعلى واكر المراوم الم Sir William Osler في المائع وه الكيطيم قوت محرك Great Moving) (Force) بم من وركس و الماسك مع اور اليورري من ال كاراكش كاركش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاركش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاراكش كاركش كاراكش كاركش كاراكش كاركش عقيدے كى طاقت دراصل نفيانى صحت كافر اند ب و نفيات اس سرخميد سے حوم موده "بارلون"

کے سواکسی اور انجام سے دوجار نہیں ہوسکتی ہے انسان کی بیستی ہے کہ وقت کے ماہرین نے نفسیاتی یا عصابی عوارض کا کھوج لگانے میں تو کمال درج کی ذیانت کا نبوت دیا ہے، گران نو دریافت بیار لوں کا بیچے ملاج تجویز کرنے میں وہ سخت ناکام ہو سے میں ایک عیسائی عالم کے الفاظیں \* نفسیاتی علاج کے ما ہرین جو یزر نے میں وہ سخت ناکام ہو سے میں ایک عیسائی عالم کے الفاظیں \* نفسیاتی مون کرنے ہیں ہو اللہ کا ایک باریک نفسیلات بتانے میں اپنی کوشیش مرف کرنے ہیں ہو ہما سے اور صحت کے دروازے بند کرنے والا ہے ؟

جدیدماشره بیک وقت دوستفادی کرد ایک طرف وه مادی سازوسان فراہم کرنے بین پوری قوت مرت کرد ایم، دوسری طرف ندیمب کوترک کرکے وہ حالات پیداکرد ایم جب سے بن پوری قوت مرت کرد ایم بی دوسری طرف ندیمب کوترک کرکے وہ حالات پیداکرد ایم جب سے زندگی طرح طرح کے عذا بیں متبلا ہوجائے، وہ ایک طرف دواکھلا رہا ہے اور دوسری جانب نہ کا انجکش فی در ایم کے عذا بین میں ایک ایم کی ڈاکٹر ارنسٹ اڑولف (Paul Ernest Adolph) کا ایک افتباس نفل کروں گا جواس کے سلسلے میں ایک دمحیسی شہادت فراہم کرتا ہے۔

"جن دنون میں میڈیکل اسکول میں زینعلم تھا، میں ان تبدیلیوں سے آگاہ ہوا ہوز تم ہوجانے کا صورت میں میڈیکل اسکول میں زینعلم تھا، میں ان تبدیلیوں سے آگاہ ہوا ہوز تم ہو الفین ان اللہ کرتے ہوئے ہوئے سے ذیم کا اطبینان بن اندال ہوجاتا ہے، اس کے بعد صنایہ تم کرکے میں علا ڈاکٹری کے بیٹے میں داخل ہوائی تھے اوپر ٹرااختا د ہوجاتا ہے، اس کے بعد صنایہ تھا ڈاکٹری کے بیٹے میں داخل ہوائی تھے اوپر ٹرااختا د تھا کہ میں زخم اوراس کے اندال کے طراحقوں کو اس صرت کے جانتا ہوں کو ریفینی طور پر بوافق نیجہ بیدا کرسکتا ہوں جبکہ میں اس کے صروری طبیعہ دسائل ہمیا کہ کے اس کو استعمال میں لاؤں ہمکن جلدہ میں اس خود اعتمادی کو صدر مرہی ہے، تھے محسوس ہواکہ یں نے اپنی میڈیکل سائنس میں ایک لیے شعر کو نظرانداز کر دیا تھا، ہوست زیادہ اہم ہے ۔ لینی خدا۔

اسپتال میں جن مربینوں کی نگرانی میرے سبر د کی گئی ان میں ایک سترسال کی اور تھی عورت تھی

جس کا کو لماز خی ہوگیا تھا، اکسرے تصاویر کے معائنہ سے معلی ہواکداس کی نیجیں (Tissues) بڑی سے میکا کو لماز خی ہوری ہیں، میں نے اس مرعت کے ماتھ تنفایا بی پراس کو مبارکبا دینی کا انجابے سرتر بنے مجھے ہوایت کی کہ اس فاتون کو ۲۷ گھنٹے میں رخصت کر دیا جائے، کیونکر اب وکسی سہانے کے بغیر میلئے کیونے خابل ہوگئی ہے۔

اتوار کا دن تھا،اس کی مٹی ہفتہ وار ملاقات کے ممول کے مطابق اسے دیکھنے آئی، میں نے اس سے كباكرونكراس كى مان اب محت ياب ب اس ك وه كل آكراس اسيتال سكر ع جائ وكل آكراس اسيتال سكر ع جائ وكل اس جواب میں کو بہنس بولی اور سیدھی اپنی ماں کے پاس طی گئی، اس نے اپنی ماں کو بتایاکر اس نے لیف شوہرسے اس كى بالدين مشوره كيا باوريه طي واب كه وه اس كولين كفرند اح اسكي سكاس كالخرار المتر انظار كي صورت مد بي كداس كوكري الالضعفا (Old People's Home) من مني ديا جائر. جنگفنٹوں کے بعد حبیس اس بڑھیا کے یاس گراتوس نے دیکھاکرٹری تیزی کے ساتھ اس بڑیا نی انحطاط طاری ہورہاہے، بویس گفت کے اندرہی وہ مرکئے کو لھے کے زخم کی وج سے نہیں بلکہ دل کے صد (Not of her broken hip, but of a broken heart) ہم نے برسم کی مکن طبی ا داداسے بینیائی مگروہ جا نبرنہ ہوئی اس کے واقعے کی ٹوٹی ہوئی بڑی تو یا لکل در مرتی تھی، گراس کے لوٹے ہوئے دل کاکوئی علاج نانعا، وٹامن معدنیات اور لوٹی ہوئی بڑی کواپنی جگر لا فے کے اس اے دوائے استعال کرنے کے یا وجودوہ صحت یا بنیں ہوں اقتدی طورواس کی ٹریاں وہ کی تعیں اور وہ ایک مضبوط کو لعے کی مالک ہو تی گئی، مگروہ بے شاسکی کو ب اس لئے کہ اس کا صحت کے لئے الهم ترين مخضر جود ركارتها، وه والمن نهي تها، ندمورنيات غفر اورنه بريون كا برم ناتها، يرمرت انگ (Hope) محنی اورجب زندگی کی امنگ ختم ہوگئی توصحت مجی رخصت ہوگئی۔ اس واتف نے محد برگراا ترکیا ہے کیونکراس کے ماتھ مجھے بہ شدیدا حماس تھاکہ اس لوڑھی

فاقون كرسا تقهر كرديه و دفت بيش دا تا ، اگريفاقون فدائ اميد (God of Hope) ساتنا موق بي ما تنا موق بي تنا موق بي م

The Evidence of God, p. 212-14

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید ترتی یا فتہ دنیا کس قسم کے تضاد سے دوجا دہ وہ ایک طرف سا اے علی کو اس نہج پرترتی ہے دہی ہے جس سے فدا کا وجو دی علط ثابت ہوجائے ہم و تربیت کے پیدے نظام کو اس ڈھنگ سے چلا یا جا رہا ہے جس سے فدا اور فدم ہے اصامات دلوں سے خصست ہوجا ئیں اس طرح رفیح \_ اصل انسان \_ کو موت کے خطرے میں متبلا کرکے اس کے جسم \_ ادی وجود موت کے خطرے میں متبلا کرکے اس کے جسم \_ ادی وجود \_ کو ترقی دینے کی سعی کی جا رہی ہے نتیج ہیں ہے کہ عین اس و قت جبکہ بہترین ما ہرین اس کی طوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو قرار نے میں کا دیا جا وہ ہوت کی اندرونی طافت کی محروم کی وجر سے اس کا دل وطرف جا آئے ہے۔ کو حدوم موت کے آغوش میں چلاجا آئے۔

موسا جا اور بطا ہرجہا نی صحت کے یا وجودوہ موت کے آغوش میں چلاجا آئے۔

یی وہ تعنادہ من نے آج پوری انسانیت کو تباہ کررکھا ہے، نوش بوش جمع قی سکون سے محوم ہیں، عالی شان عارتیں اجرطے ہوئے دلوں کامسکن ہیں، جگرگاتے ہوئے شہر حوالم اورمصائب کامرکز ہیں ثنان دارحکومتیں اندرونی سازش اور ہے اعتمادی کا شکار ہی بڑے بڑے مصوبے کردار کی خامی کی وجرسے ناکام ہوئے ہیں ہے۔ وجرسے ناکام ہوئے ہیں ہے خون اوی ترقیات کے با وجود زندگی بالکل اجرا گئی ہے، اور پرسبتیجہ ہے مون ایک چیز کا سے انسان نے اپنے خداکو چھوڑ دیا، اس نے اس مرحتی ہے اپنے آپ کو کے وی کردیا، جو اس کے خان وہاک نے اس کے لئے مہیا کیا تھا۔

نفسیاتی امراص کی نوعیت جواو بربیان کگئی مین وه اتنی واضح حقیقت میکوداس فن کے علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے، نفسیات کے شہور عالم بروفلیسرنیگ (C.G. Jung) نے اپنی ذندگی میرکانجربران الفاظمیں بیان کیا ہے۔

" يجيل نيس برمول مي روائد زين كے تام متدن مالك كا وكوں في محمد سے (اپنے نفساتى امراض كے سلسلىس) مشورہ ماصل كرنے كے لئے ديوع كياہ، ميرے مربينوں ميں ذندگی كے نصف آخ میں پیونجنے والے تام نوگ \_\_\_\_ بوکہ ۳۵ سال کے بعد کہی جاسکتی ہے \_\_\_ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا مئل اپنے آئزی نجزیے میں زندگی کا زہری نقط نظریانے کے سواکھے ادر مواليكمناصيح موكاكران مي سيرشخص كى بيارى يرتقى كراس نے وہ چركھودى تقى بوكرووو ندامب مردورس ايني بروون كوين ربيل اوران مريفون سي مولى مي حقيقة اس وفت تك شفا باب من وسكا، جب تك اس ني اينا غرمي نصور دوباره مهس بالبا يه الفاظ الرحي محصفه واله ك الرئ الما يود بالكل واضح بن تامم الرمين نبويارك اكيرى آون سأئنس کےصدراے، کرنسی مارنسن کے الفاظ نفل کر دوں تو ہات مالکل کمیں ہوجائے گی ہے۔ "ا دب واحرّام، فیاحنی کردار کی بلندی اخلاق اعظا خیالات اور ووسب کیوس کو خدائی صفات (Divine Attributes) کہا جاسکتا ہے؛ وہ کھی ای دسے میدا نہیں ہوسکتیں جکہ دراصل خو دمنی کی عجیب وعزیب سے جس میں آدی خود اپنے آپ کوخدا کے مفام بر مجمالیتا مے عفیدے اور نفین کے بغیر تہذیب تباہ ہوجائے گی ،نظم بے نظمی من تبایی ہوجائے گی، ضبط نفس اور لینے آپ برکنٹرول کا فائنہ ہوجائے گا۔۔ اور برائی مرطرت بهيل ماك كى مزورت م كرسم فدايراين لفين كودويا ره مفنيو طكرس " Man Does not Stand Alone, p, 123

Quoted by C.A. Coulson, Science and Christian Belief, p. 11021

## القرى بات

اگرکسی دن ما ونسط ببلیم کی رصدگاہ سے یہ اعلان مجوکہ زمین کی قوتی ششن مجوکئ ہے توساری دنیا میں کہرام مجے جائے گائموں کہ اس خبر کے منی میں کہ زمین کا پوراکرہ چھ ہزارمیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنچا نائر وع ہوجا ہے اور چپد ہفتوں کے اندر سورج کے عظیم الاو میں اس طرح جاگرے کہ اس کی راکھ بھی یہ بنانے کے لئے باتی ندر ہے کہ زمین نام کی کوئی چیز کبھی اس کا گنات میں موجود تھی جب میں الہوں انسان کسنے تھے اور بڑے بڑے نندنی شہر آباد تھے۔

گر امرین اعداد و شار کی بیخر کر برایک منظ میں ساری دنیا کے اندرا یک بروانسان مرجاتے ہیں ہا ہے لئے اس سے بھی زیادہ گھرا فینے والی بات ہے اس کا مطلب بہ ہے کہ برایک رائن اوردن میں تقریبًا بندرہ لاکھ انسان ہمینۂ کے لئے اس دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ ہم کھنظ میں بندرہ لاکھ اس سورت حال میں بیروا قدم زید شدت بیرا کر دبتا ہے کر پندرہ لاکھ کا یا نتخاب تا بکارعنا حرکے برتی ذرا کی طرح بالکل نامعلی طور پر ہموتا ہے کوئی بھی تخص نفین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ اگلے ہو بیس گھنظ کے لئے جن پندرہ لاکھ انسانوں کی موت کی فہرست تیا رہور ہی ہے، اس میں اس کا نام شامل ہے یا نہیں کویا شرخص ہر ان اس خطرے میں منبی کی فرشتہ بن کر آ بہنے۔

یہ جانے والے لوگ کہاں جاتے ہیں اس کا جواب آپ کو معلوم ہو جکا ہے کہ وہ کا گنات کے مالک کے سامنے اپنے کا دنا کہ زندگی کا حساب دینے کے لئے حاصر کئے جاتے ہیں النفیس اس لئے موت آتی ہے کہ دوسری دنیا میں ان کی وہ شقل زندگی شروع ہو جو دنیا کے عل کے مطابق اچھی یا بری انھیں گزارنی ہے یہ زندگی

یا تو بے صدا رام کی ذندگی ہے؛ یا بے حذ تکلیف کی ذندگی، یر گھڑی بہر حال آکر رہے گی، ہم سب لوگ ایک ایسے ممکن انجام سے دوجا رہی ہے سے ہم مرف بجنے کی فکر کرسکتے ہیں، اس کے آنے کوہم ٹال نہیں سکتے۔

پورانسان توکس انظاریں ہے، کیا تھے کو ہوشیار کرنے کے لئے یہ واقع کافی نہیں کہ تو اپنے اکپ کو تھے انہیں کہ تو اپنے اکپ کو کو تھے انہیں کہ ان کے ان اس سے بڑے کسی محرک کی مزورت ہے کہ اگر تو نے دنیا بیں اپنی ذرکی نہیں بدلی تو تھے کو جہنم کی آگریں ہمیشہ ہیش کے لئے جلنا ہے کیا تواس سے نہیں ڈرتا کہ دنیا بیں جب تیری فریتے سے متعقدیں بھول چوا معارہ ہم ہوں تو آخرت ہیں فعدا کے فرشتے تیری باغیاندوش کے بیم میں جدیری قریبے متعقدیں بھول چوا معارہ ہم ہوں تو آخرت ہیں فعدا کے فرشتے تیری باغیاندوش کے بیم میں جدیری قریبے درائیں۔

وه دن چراسنت دن بوگا، وه جب آئے گانوسارے ذمین واسمان کوالٹ نے گا، وه ایک نئی دنیا بنائے گا، جہاں ہے ہے گائے کی شکل میں ظاہر بوگا اور جبوط جبوٹ کی شکل میں کوئی نہ خود دھو کے میں دہے گا، اور مدو کو دھوکا ہے سکے گا، نہ کسی کا زور چلے گا، نہ سفارش کام آئے گی، اس دن تبرے الفاظ کے گھرونگ کم وفک کم جو ایک گئی، اس دن تبرے جبوٹے فلسفے لے دلیل نابت ہوں گے، تیری فرضی امید ریں تجھے دھوکا دے دیں گا، تیرا اقتداد تبرے کچے کام نہ آئے گا، تیرے خود ساختہ بت تجھے جواب دے دیں گے، آہ! انسان کس قدر لے مہارا اور کو گا اس دون مال کا کہ ایک کا مختاج ہوگا۔

انسان بآج ہی سن ہے کیونکہ کل توسے کا گراس وقت تیراسننا بے کا رہوگا، آج ہی سوچ ہے
کیونکہ موہت کے بعد توسو ہے گا گراس وقت کا سونیا تھے کچھ کام نہ آئے گا، فدا کا داستہ تیرے سانے کھلا
ہوا ہے 'اس کو کمڑ ہے ، فدا کے دسول پرا بیان لا، فدا کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا، آخرن کے دن کے لئے
تیادی کر یہی تیری کامیا بی کا داستہ ہے ، اسی میں وہ زندگی تھیے ہوئی ہے ، جس کی تھے تلاش ہے۔